

Scanned with CamScanner

Carle deling E. The Colonia Colonia رائع تعالى كتب خانه علويه بهيوه کتابه استیاط سے رکھیں شکر ہے







از حصرت عُروه بن رُنْمَ رُحْمَهُ السَّرَ عَلَيْهِ

> ئقد ترقوت ق مصطفا عظئ والشرمحيد بلقي الأطمى أدورهبه محرس موالرحمن علوي

الْمُلْبِّةُ فَيْنَا فِي الْمِيْدِي الْمِيْدِينِ الْمِيْدِي الْمِي

مجمله حقوق محفوظ

81916

النور برنظر ذایند میکشیرز متان رود کو، لامبور

مل فیصل نجش معتدادارہ نقافت اسلامیہ ۲. کلب روڈ ۔ کامہور

#### تعارف

رسول الطرصلی الدیم علیه وسیم کی جیات طبیه کے واقعات ومعمولات اور الحات ذی مرتبت کو ریرت و مغاذی سے تعییر کیاجا تاہے۔ رسیرت کا تعلق آنحفر کے عادات و اطوار ، اخلاق و کردار اور آپ کی ترکیط ساله زندگی کے نوع بنوع گوشوں اور ہوقلموں پہلووں پر بھیلے ہوئے لیل و نہار کے دلا ویز اورجا ذب قلب ونظر متعبوں سے ہے۔ اس میں مکی ذندگی بھی شامل ہے اور مدنی زندگی بھی ۔ ا

مغاذی کا اطلاق آپ کے غروات اور تگ و تازِ جهاد پر ہوتا ہے، جس
کا تعلق مدنی زندگی سے ہے ۔ غروات کا ذکر قرآن مجید کی بعض مدنی سورتوں میں اچھی
خاصی تفصیل سے ہوا ہے اور کتب احادیث میں تومستقل الواب وعنوا ناست
کے ساتھ نہایت سرّح وبسط سے اس کا تذکرہ فرطیا گیا ہے ۔ آپ کی زندگی کے
تمام کر شمہ کا سے دلنواز اور اوا کا سے نظرافروز کے مجموعے کا نام سیرت ومفاذی

سیرت دِمنازی رسول الدُصلی الدُرعلیہ وسلم کی تفصیلات کو محفوظ کرنے اور ضبط کر یر میں لانے کا سلسلہ پہلی صدی ہجری بینی عصرِصحابہ ہی میں سروع ہوگیا تھا اور ان کے بعض ساگردوں (تابعین کرام) نے اسے سلک کتابت میں پرودیا تھا - اس فنمن میں جواد لین کتاب معرفی تصنیف میں آئی ، دہ زیر مطالعہ کتاب -مغازی دسول الدُرصتی الدُّر علیہ وسلم - ہے ، جوحضرت عودہ بن زبیر کی سعی مشکور کا دسول الدُرصتی الدُّر علیہ وسلم - ہے ، جوحضرت عودہ بن زبیر کی سعی مشکور کا

عظیم الشان تیجر سے -

ایک روایت کے مطابق حضرت عروہ ۲۲ حرکو پیدا اور ۹۴ حرکوفوت ہوئے۔
ایک روایت کے مطابق حضرت عروہ ۲۲ حرکو پیدا اور ۹۴ حرکوفوت ہوئے۔
ایک روایت کی روسے ان کا سن ولادت ۱۹ حراء اور سن وفات ۱۹ حراء حراری کے مطابق ۵۵ برس بنتی ہے۔ مولد ومنت مدینہ منورہ ہے۔

عروہ کے والدرسول الندصلی الله علیہ وسلم کے مشہور صحابی مضرت زبیر تھے ہوعشرہ میں سے تھے اور مین کے مرتب مالی کے بارے میں آنحضرت نیزیں تا

نے فرمایا تھا: ان مکل نبی حوادیاً و ان حوادی الزبیریله

ہر بنی کا حواری تھا ، میرا حواری زبیر سے -

رربی ، ویں میراس کیوں کے رکن تھے جو حضرت عمر فاروق نے اپنی وفات کے معرفاری فاروق نے اپنی وفات کے بعد خلیفہ نتی نتی کے لیے مقرد فر مالی تھی ۔ بعد خلیفہ نتی نتی کرنے کے لیے مقرد فر مالی تھی ۔

حضرت عوده کے ناناحضرت ابو بگر صدیق اور والدہ حضرت اسماتھیں ہو
ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ کی بہن اور حضرت صدیق اکبر کی دختر نیک اختر
تھیں ۔حضرت اسما" ذات النطاقین" کے بیرا فتخار لقب سے ملقب تھیں۔
اس لیے کہ آنخضرت اور اپنے والدگرامی حضرت ابو بکر صدیق کی ہجرت کے موقعے
بر انھوں نے اپنے دو پطے کو درمیان سے پھاٹ کر اس کے دو فکوشے کر دیے
بر انھوں نے اپنے دو پطے کو درمیان سے پھاٹ کر اس کے دو فکوشے کر دیے
تقے ۔ ایک فکرط سے میں رسول اکرم اور اپنے والد کا کھانا با ندھا اور دوسرا
ان کے پانی کے مشکیز سے پرلیدیٹ دیا تھا۔

مضرت عودہ کے بھائی حضرت عبداللہ بن زبیر تھے جوعودہ سے عمریں بیں برس بطیسے تھے اور رسول اکرم کے صحابی تھے ۔ کئی سال مسترخلافت

له صیح بخادی . كتاب المناقب ، باب مناقب الربیر بن العوام

پرجلوه افروز رہسے مصر اور شام کے علاوہ باتی عالم اسلام پر ایک عرصے تک ان کا علم اسلام پر ایک عرصے تک ان کا علم اقت دار لہراتا رہا۔ بالائٹر سائھ میں بنوائمیہ کے اتھوں جام خہاد توسق فرا گئے۔ رضی اللّٰدعنہ ۔

حفرت عوه جلیسل القدر تالبی تھے۔ اُتھوں نے مدینہ متورہ بین بہت سے حضرات سے حصول علم کیا۔ صحابہ بین سے ان کے والد حضرت زبیر، بھائی حضرت عبداللہ بن عبداللہ بن عباس، الوالوب الصادی، عبداللہ بن عمر من عبد بن خد بن عباس، الوالوب الصادی، عبداللہ بن عمر من معید بن زید ، زید بن ٹابت ، محد بن سلمہ ، اسامہ بن زید ، حکیم بن حزام اور دیگر متعدد صحابہ ان کے اسالہ و میں شامل ہیں۔ رضی اللہ عنهم ۔ عود توں بین سے اپنی والدہ حضرت اسما ، خالہ ام الموامنین حضرت عائے۔ صدلے مود توں بین سے اپنی والدہ حضرت اسما ، خالہ ام الموامنین حضرت عائے۔ صدلے مدلے ، حضرت ام جبیبہ ، ام سلمہ اور ام ہائی کے علم وفضل سے فیص یا ب

تا بعین میں سے نافع بن جبیر ، ایوسلمہ بن عیدالرحلن اور حمران مولی عثمان سے استفادہ کیا ۔

عروه مدیتر منوره کے ان سات شہرہ آفاق فقہا میں سے تھے ، مسائل دینی میں جن کا فتوی لوگوں کے یہ اطینان قلب اور سکون خاطر کا باعث تھا اور فقہ یاست سے متعلق جن کی دائے کو حتی اور فیصلہ کن قرار دیا جا تا تھا۔ ان ساست بزرگان عالی قدر کو " فقہائے سیعر" کہ جا تا ہے ۔

عمر بن عبدالعزیز جب مدینہ منورہ بن گورنری کے منصب علیا پر فاکر تھے ، اُنھوں نے وہاں کے دس فقہائے بلندم تبت کی ایک فہرست مرنب کررکھی تھی ، جن کی طرت پیش آئندفقہی مسائل کے صل وکشود کے لیے وہ رہوع کرتے تھے۔ ان میں ایک حضرت عودہ بن زبرتھے ۔

عروه اپنے عهد كے بهت براسے عالم ، محدث اور فقيه تھے۔ "مفازى رسول الله صلى الله عليه وسلم" اپنے موضوع كى اولين كتاب سے بواتھوں نے

تصنیف کی - ان مے علم وادراک کا جائزہ لیتے اور مغازی سے متعلقان کا ادّ لیت ہوئے واقدی کے حوالے سے ام ابن کثیر رقم طرازیں:

کان فقید اعالما حافظا ثبتا حجہ قعالما بالسیر،

وهوا وَل من صنف المغاذی ، و کان من فقد اع المعدودین ولقد کان اصحاب دسول الله صلی الله علیه و سلم یس ملونه کلی اسلامی و سلم یس کلون الله الله علیه

و مستند اور ربول النر رعوده بن زبیر ) فقیه ، عالم ، حافظ حدیث ، ثقه ، مستند اور ربول النر صلی الله علیه وسلم کے مغازی کے عالم تھے ۔ آپ بہلے شخص میں جھوں نے سیرت و مغازی سے متعلق کتاب لکھی ۔ ان کا شار چند سر کردہ فقہ امیں ہوتا تھا اور صحابران سے مسائل دینی پوچھتے تھے۔

امام فرہبی ان کے بارسے میں فراتے ہیں : کان عالیما بالسیو<del>ۃ</del> سیم

وہ بیرت ِرسولِ اکرم کے عالم تھے ۔ کبارصحابہ ابتی عظمت ِ شان کے باوجود قہم مسائل میں عروہ کے باب علم بردستک دیتے تھے ۔ اس حنن میں حافظ ابن حجرنے حمید بن عبدالرحمٰن بن عوف کا قول نقل

لق دایّت الاکابومن اصحاب النبی صلّی الله علیه و سلم و انهم لیسٹلونه میم کمی نے اکابرصحابہ کوعوہ سے مسائل دریا فت کرتے دیکھا ہے۔

عله البدايه والتهايه جلد 9 ص101 عله تذكره الحفاظ جلدا ص4۲ عله تهذيب التهذيب جلد، ص١٨٨ · حضرت عوده سے یہ کتاب (مغاذی رسول الند صلی الند علیہ وسلم) ان کے مشہور شاگرد ابوالاسود نے روایت کی ، جن کا نام محمد تقا اور ان کا مختصر نسب نامہ یہ ہے ؛ محمد بن عبدالرحل بن نوفل بن اسود بن خویلد قرشی اسدی مدتی - ایمال سود ان کی کنیت تقی اور یہ تابعین میں سے تھے ۔ ان کا انتقال ۱۳۰۹ کے بعد ہوا ۔

دیر مطالعه کتاب مغازی رسول النّد صلی النّد علیه و مسلم قلمی صورت می معورت می معورت می معورت می معورت است و اکثر محمد مصطفی اعظمی ( استا فر صدیت نبوی جامعه ریاض ، معودی عرب ننے تهایت محمد معان و جال فشانی سے مرتب کیا اور پندرصویں صدی مجری کی تقریبات کے موقعے ہر ۱۰ مها هر (۱۸۹۱ کا کو اسے ریاض سے شائع کیا گیا - اس کی وجر یہ ہے کہ اس موضوع کی یہ اوّلین کتاب ہے ،عربی کی اس سلم کی یا ق تمام متداول و مت مهور کتابیں اس کے بعد کی ہیں اور ان سب کا اصل ماخذ و مصدری کتاب ہے ۔ یہ کتاب اگرچر بهدت محمد میں کتاب کو است و امن میسے مراس کا اختصاد متعدد تفصیلات کو است و امن میں میسے مراس کا اختصاد متعدد تفصیلات کو است و امن میں میسے مراس کا اختصاد متعدد تفصیلات کو است و امن میں میسے مراس کا اختصاد متعدد تفصیلات کو است و امن میں میسے مراس کا اختصاد متعدد تفصیلات کو است و است و اس میں میسے مراس کا اختصاد متعدد تفصیلات کو است و است و است و است و است میں میسے مورک سے ۔

واکر فرمصطفی اعظمی ۱۱- ایریل ۱۹۳۷ کو اعظم گراهد ایو- پی) میں پیدا ہوئے۔
اس کے بعد دیوبند ، جامعہ ازہر قاہرہ ، نظر اور کیمیرج یو نیورسٹی میں تعلیم کی منزلیں طے
کیں ۔ ۱۹۳۹ مربیا من یو نیورسٹی میں استاذا لحدیث کے منصب عالی پر فائمنہ ہیں ۔
عربی اور انگریزی کی ایک درجن سے زائم کتا بول کے مصنف ، مرتب اور محشی ہیں ۔
علی قابلیت کی بنایہ انھیں فیصل ایو ارق سے سرفراز کیا گیا ۔

مفازی رسول الترصلی الترعلیه و کم انهی کی مرتب کرده کتاب سے اس کتاب

کی چین خصوصیات مندرجه ذیل ہیں ۔

ا - فاصل مرتب داکر محرمصطفی اعظمی نے اس پر ایک طویل مقدم تریر کی ہے اور کا مقدم تریم کریں کا ہے جو اردو ترجے کی مطبوعہ شکل میں انشی صفحات پر محیط ہے ۔ مقدم نہایت معلوماتی اور تحقیقی ہے ۔

۲ - چن صحابہ کوام نے جنگ بدر میں شرکت فرمائی ، کتاب میں ان کے اسمائے گرامی کی لیوری قبرست دی گئی سے م

س سے سیدائے بینگ احدی مکمل فہرست درج کتاب ہے۔

ہ ۔ سیرت ومغاذی کے بوجو واقعات کتب احادیث وسیر میں مذکور ہیں، فاضل م تب نے متعلقہ مقامات پر حواشی میں ان کے سوالے دیے دیے ہیں -

متشرقین اور استشراق زده لوگ بیرت ومغازی کے جن حن مقامات کو ہدف اعترافنی و
 تنقید عظیم اتنے ہیں، لائق مرتب نے نہایت عمدہ الفاظیمی ان کا بواب دیا ہے۔

ا ۔ کتاب کے فخصر متن میں سرت و مفاذی سے متعلق تمام طروری اور بنیادی واقعات مندرج ہیں۔
مقاذی کے موضوع کی اس کتاب کا اردو ترجمہ پاکستنان کے جماز عالم مولانا محد سعیدالرجمان علوی
سے کرایا گیا ہے تاکہ اردو دان طبقہ اس کے مندرجات سے مستقید ہوسکے اور ا دارہ تھا فت
اسلامیہ بہلی مرتبہ اسے اپنی قومی زبان میں شائع کرنے کا مترف حاصل کر رہا ہے۔ ترجمہ روال دوال اور عام فہم ہے۔

یہاں یہ بتا نامناسب ہوگا کہ کتاب کے فاصل مرتب کے اسٹی صفحات (9 اسے 9 کہ)
میں بھیلے ہوئے مقدمے کے حواشی متعلقہ صفحے میں دیے گئے ہیں جن کے تمیر سال چلتے ہیں ۔
لیکن متن کتاب جس کا آغاز" بنی کریم صلی النّدعلیہ وسلم کو وی کے لیے نیاد کرنا "کے عنوان سے ہوتا ہے، اس کے حواشی ہو ما شیر له (صفحہ ۲۱۹) سے نشروع ہو کر حاضیہ ها ہم (حسم کہ بین ) اس کے حواشی ہو ما شیر له (صفحہ ۲۱۹) سے نشروع ہو کر حاضیہ ها ہم (حسم کا بین ) آخر کتاب میں مسلسل تم بروں میں دیے گئے ہیں ۔

محداسماق بیشی ۵- ذی المجهر ۱۹۰۸ هر ۷- اگست ۱۹۸۷

## فهرست مضامان

|        | يه مقدمهم شب                                                    |
|--------|-----------------------------------------------------------------|
| 14     | ا يعوه بن زبيراوران كى كتاب مغازى رسول النرصلي النرعليه ولم     |
| 19     | ٢ - قرآن كريم اور نظريم تاريخ مين اس كے اندات                   |
| 74     | س ۔ قرآن کر مے کے تاریخی اسباق کا تنوع                          |
| 40     | م بد حضرت معاویه کا تاریخ کے سلے میں اہتمام                     |
| 74     | ٥ - سيرت رسول كي سيلے عن ابتام                                  |
| ۳.     | y - دور صحابر                                                   |
| ۳۱'    | ے ۔ حضرت عبداللذین عباس کا سیرت نبوی کے سلے میں اہتمام          |
|        | ۸ اورانس حنمن میں ان کی خریمے کا وسٹیس -                        |
| ۳۳     | - البرام بن عازب رضي التُدعنه                                   |
| 20     | و - تا بعین کا دور                                              |
| r a    | ١٠ - حضرت ابان بن عثمان                                         |
| ۳4     | ١١ - عروه بن زيير اورسيرت مباركه كي تاليف ين ان كا قائدان كروار |
| 74     | ١٢ - حضرت عوده كا خاندان                                        |
| 44.    | س ۔ حضرت عروہ سے والد گرامی زبیر بن العقام رضی التدعنہ          |
| ١١     | ١١٠ - عضرت عروه كي والده هجر مه عضرت اسماد بنت                  |
| 570 00 | ه ا ابی یکرصدیق رضی النگرعنها                                   |
| 44     | - خاندان ، ولادت                                                |
| 74     | ١٧ - حضرت عوه کي بيويان ، اولاد                                 |

| 40   | ١١- حضرت عوه كابودوكرم ، ذوق عبادت                         |
|------|------------------------------------------------------------|
| 4 x  | را ۔ حصرت عروہ اور اس دور کے سیاسی امور                    |
| ۵.   | ۱۰ _ مصرت عروه کی وفات                                     |
| ٥.   | ۷ به حضرت عروه اور ان کی حیبات علمیه                       |
| ٥١   | ۱۷ ۔ حضرت عودہ کے مشائخ واساتذہ                            |
| 84   | ۲۱ ر حضرت عروه کے تلامذہ                                   |
| 04   | ۲۲ ر مضرت عروه کا ذوق کتابت                                |
| ۵۳   | به بر حضرت عروه کی کتابیں                                  |
| 94   | ۲۵ به مختلف علوم و فنون میں عروہ کامقام اوران کی وسعت علمی |
| 84   | ۲۷ ۔ حضرت عروہ کے اشعار اور اقوال                          |
| 04   | ٧٧ - فقراسلامي اور حضرت عروه                               |
| 09   | ٨٧ _ حضرت عروه ومقازى رسول الترصلي الترعليبروكم            |
| 41   | و ۲ رعوه بن زبیراور ان کی کتاب " المغازی"                  |
| 44   | س مصرت عروه کی کتاب المغازی اور اس کے داوی حضرات           |
| 4 00 | ا ۱۷ - كتاب المفاذي لعروه بن زبير بروايت ابى الاسود        |
| 44   | ابوالاسودسے دوابت كرنے والے حضرات                          |
| 44   | سهر الوالاسود                                              |
| 40   | ۱۹۳۸ الوالاسود - وا حديث وميكمال                           |
| 4 4  | ٥٥ عبدالله بن لهيعربن عقبه الحضري ولادت ٩٩ ص وفات ١٤١٥     |
| 42   | ۳۷۔ ابن له بعد کے سلسلے میں اتم کی گفتگو                   |
| 4 ^  | رسد ابوالاسود کی روایت سے مفازی عروہ کے استخراج کا طریق    |
| 49   | ملا کتاب المغازی کے سلسے میں بعض فتی میاحث                 |
| 64   | وس. الوالاسود كى رواببت سے كتاب المفازى كاعلمى مقام        |

| 44   | . ہم ۔ کتاب المغاذی کے میاحت                                       |       |
|------|--------------------------------------------------------------------|-------|
| 1.   | ۱۸ - الدوري كا مغازي عروه پرتيصره                                  |       |
| 17   | ٨٢ مغازي عوه كامغازي موسى بن عفيه بي اثر                           |       |
| ٨٣   | سهم- شعب بنو ہاشم میں بتو ہاشم اور بتوعید المطلب کا دخول           |       |
| 10   | NN - اس معابدے كا سلسله كس طرح تعتم بوا ؟                          |       |
| 91   | ۸۵ مرد بعض متفقه نسکات به ما بین عوه عن این الاسود و موسی مین عقیه |       |
| 9 4  | ٢٧ سيرت بوي سيمتعلق لعص متشرقين كي أتضائي بهوي بحتين               |       |
|      |                                                                    |       |
|      | مفازى رسول صلى الترعليه وسقم                                       |       |
| 1-1  | ٨٧ م بني كريم صلى الله عليه وسلم كو وحى كے ليے تيار كرتا           |       |
| 1-4  | ۸ ۲۹ - وحي كي ايتدا                                                |       |
| 1-0  | ٩ ٧ - بعثت كى التدامي تبى صلى الشرعليه وللم اورصحابه كى صلاة       | 14    |
| 1-4  | ۵۰ مصور کا اپنی قوم اور دوسرے قبائل کو اللہ کے دین میں             | 10    |
|      | واحل ہونے کی دعوت دینا                                             | SFI.  |
| 1-6  | ٥١ - حيشه كى طرت بيلى ايجرت                                        | 34.91 |
| 114  | ٥٥ عيشر كي طرف دويم ي بجرت                                         | - tot |
| 114  | ١٥٠ بنو ما شم اور بنو المطلب كي شعب ما شم مين اسارت                | ~     |
| 141  | ٥٨ ر حضور كا اپنے آپ كو مختلف قبائل كمے پاس پيش كرتا               |       |
| 144  | ٥٥ - محضورعليه السلام كاسفر طَالُفُ                                | inst  |
| 144  | ٥٩ - عديث المراد اور معراج كاذكر                                   | 1     |
| 144  | المر عقبه اولي و ثانير                                             | del   |
| اسا  | ٨٥ - رسول الله صلى الله عليه و ملم كى مديية كو اليحرت              |       |
| ساسا | ٥٩ - غروه بار                                                      |       |
|      |                                                                    |       |

| 141   | ٩٠ - ١ن حضرات كيه اسمائے كمامي جويدر ميں ستامل ہوئے                                            |      |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 149   |                                                                                                |      |
|       | ان کے دیسے اجری خوش خبری دی اور اُ تحقیں مالی غذیمت میں سے                                     |      |
|       | عصّه دیا                                                                                       |      |
| 14.   | علىردي<br>۱۹۷ غ.وه ذات السويق                                                                  |      |
| 168   | ۱۹۶ مردودات موری<br>۱۹۶ عزوه بنی النضیر                                                        |      |
| 124   |                                                                                                |      |
| 166   | ۹۴ م غزوه احد<br>۹۵ م حضرت طلحررضی الدرعنه کی کمال درجه استقامت                                |      |
| 161   | ۹۴ - مطرف محرر في معدم ما                                  |      |
| 169   | 44 - الحطرات 10 بن ملعت و مل مد<br>عدر احد كي يعض شهدا كي اسمائي كرامي                         |      |
| IAI   | ١٩٠ افد ك يص مهدات مورد مرام الاسد مرده مرام الاسد                                             |      |
| 110   | ٠٠٠ عروه مراء الاحد -                                                                          |      |
| 119   | ۹۹ - غزوه مبر معونة<br>2 - غروه مدرالاتمه                                                      |      |
| 19-   | ۵۰ - غزوه میدرالاً خره<br>۱۷ - غزوه الختیق یا الاحزاب                                          |      |
| 190   |                                                                                                |      |
| 194   | ٧٧ - غزوه المريسع كے دوران بيش أنے والا واقعر<br>٧٧ - غزوه المريسع كے دوران بيش أنے والا واقعر |      |
| 194   |                                                                                                | dar. |
| ۲     |                                                                                                |      |
| 1° W  |                                                                                                | FIL  |
| ۲۰ ۲۸ | ٧٥ - غ-وه يغير                                                                                 |      |
| 4.0   | ٧٤ - شهدائے فيبر                                                                               |      |
| 4.4   | مدر عمرة القضاع                                                                                |      |
| 711   | 92 - غزوه موتر<br>شرا بر در س                                                                  | 10   |
| 411   | ٨٠ - شهدائے مونتر                                                                              | (4)  |
|       | ۱۸ ـ غزوه ذات السلاسل                                                                          | - 41 |

| 414   |                                                                                                                                    | - 14   |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 411   | تصریت معاذین جبل کومکه معظمه مین معلّم قرآن مقرد کرما<br>نوریو جند                                                                 | ٧٨. ٢  |
| 419   | يزوه حنين                                                                                                                          | - 40   |
| 777   | مُرِّرهُ طَالُفَ                                                                                                                   | - 10   |
| 440   | ترردا سے حتین                                                                                                                      | - 44   |
| 440   | وزوه تيوك                                                                                                                          |        |
| 220   | مجتر الوداع                                                                                                                        |        |
| 449   | يسول التُدُصلَّى التُدعليه ولم كالمرض دقات                                                                                         | 1-19   |
| 7m m  | رسول الند صلی الند علیہ وسلم کامریش دقات<br>وہ و تا اُنتی جو اُنخصرت صلح کے سیسلے بیں تخریم کیے ۔]<br>میل نخران کے لیے آپ کی تخریر | 9-9-   |
|       | ال بخران کے بیے آپ کی کریم                                                                                                         | ı      |
| 7 3 7 | ہل تفیقت کے لیے معاہدہ                                                                                                             | 1 - 91 |
| 7 m 4 | ہی طبیف سے پیچے معاہدہ<br>بنو تفتیف میں مسلمان ہوجانے والے حضرات ہے ]<br>سیسیے میں رسول اکرم کی سخر ہے                             | : - 92 |
|       | سلسلے میں دسول اکرم کی سخریم                                                                                                       |        |
| 7 m 2 | بن بجر کے لیے گڑیم                                                                                                                 |        |
| ٢٣٨   | بل ایلہ کے لیے تحریر - اہل فزاعہ کے لیے تحریم -                                                                                    | ام و ا |
|       | رعربن ذی بزن کے لیے تخرید                                                                                                          |        |
| *     | ضيبهرجات                                                                                                                           |        |
|       | غېيمه ا                                                                                                                            | ,      |
| 441   | فلیمفر عبدالملک بن مروان کے قام حضرت عروہ کا مکتوب،                                                                                | 90     |
|       | نلیفہ عبدالملک بن مروان کے نام حضرت عروہ کا مکتوب، کے اس کا تعلق بیعت عقبہ اور ہی رت آنخضرت سے ہے ۔                                | ?      |
| 444   | وا قعه بدر الكبري                                                                                                                  |        |
| KW 4  | فتح مكتر                                                                                                                           |        |
| 446   | ئے۔<br>منین اور ہوازن سے متعلق                                                                                                     |        |
|       | 0 - 0 - 1 - 0 -                                                                                                                    | 1      |

YM A ۹۹ - غزوه طالف صبيمبر ۔ مرا سر کائے بدر میں سے بقیہ حضرات کے اسمائے گرامی اس rn9 ر برلیاظروف تنهی ا ۱-۱ کنیت سے مشہور حضرات 444 442 ۱۰۲ بدر کے خوش قسمت شہدام 149 ۱۰۳ سواشي

#### مقدمهرتب

عروه بن زبیراوران کی کتاب مغازی رسول الند ستی الند تعالی علیرو تم

## ب-ماللدالرحن الرسيم·

له یخطبه ناهرانسنته حضرت الامام الشافعی قدیم سره کی کتاب "الرسالتر" کا افتتا می خطبه ناهرانسنته حضرت الامام الشافعی قدیم سره کی کتاب "کے فاصل مرتب افتتا می خطبه ہے جو "مفاذی دسول نعروة بن الربیر "کے فاصل مرتب نے شامل کتاب کیا ہے رہم نے اسے جوں کا توں لقل کر دیا تا کہ برکت و تیمن حاصل ہوسکے ۔ مزجم

# قران كريم اورنظر بيزتاريخ بيل كارزات

راس میں شک تنہیں کہ دورِ جا ہلیت میں لبص قصا مکہ مدون ستدہ موجو دیجھے ، اسی طرح لبض قبائل كے نسب نامے بھى علمى تاريخ بيں ملتے ہيں اور لبض ليسے مجموعے بھى عقبے ہو ومكم يدشتل ته ويسي صحيق القمان" - ليكن يرحقيقت ابني عبله طيه العربي د بان ى ایتدائی اور کامل ترین کتاب فرآن کریم ہے - اس کتاب مقدس نے مختلف شعبہ ہائے على يرگهرسا الرات مرتب يك موب وبناكي حيات اجتماعي مين" قبيله" كونيادي ابت ماصل تھی ۔ نظام اجتماعیٰ فی الحقیقت اسی پر فائم تصااور اس کی بنیا دیر تھی کہ ایک تبیلے کے افراد أيس ميس بصائي مين اور خوني طوريم مشترك إخوني رست مى تمام قبيل سے افراد كوجو رست كا بأعث تقا صله رهى ، عصبيت اورهيج حكومت يس كي كويا ا تباع لازم تقي ، سب كا الخصاراسي بيد تها - ابل عرب قبائلي نظام اورحكومت سے بي واقف تھے،ان كنزدك يى حكومت تقى حيس تعضا تدانول كو بوالركها تها - ال كونزديك يمي اصل حكومت ، يهى قانون اوريسى سىب بى كھە تھا - ايك عربى ابتدا بىلى اسى محدود ماسول بىلى رە رباتھا تا اَل کہ اس کتاب کامل کی تعلیمات کے سیب اس کاحال یہ ہوگیا کہ اس کی نظر میں وسعت پیدا بوكري اوركويا اسعا فاق عالم بي إين منزل تظر آست لكى - بجرت رسول صلوات الله تعالى عليه سلامه كي صرف چوده برس لعدايك عربي تراد" ربعي بن عام " رحتي المند تعالى عندارا في سورما رستم كروبروير كية نظرات إلى كم:

"الله تعالیات ہمیں جیجا ہے۔ قسم ہے آئی ذات کی ،ہم اس لیے گھرسے نظے ہیں کہ لوگوں کو مخلوق کی عبادت سے نکال کراللہ تعالی کی عباد کی کھرسے نظے ہیں کہ لوگوں کو مخلوق کی عبادت سے نکال کراللہ تعالی کی عباد سے کی طرف لیے آئیں اور یہ سیدھا سادا مسئلہ جس کی سمجھ میں آجلئے اسس کی رکا وٹوں کو دور کریں۔ ویڈ ایکے تنگ ماجول سے نکال کراسے اس کی وسعتوں میں لیے آئیں اور مختلف طریقہ ہائے جیات کے ظلم سے اس کی سن کا من خواہم کے عدل واقصاف سے مستقید مہونے کا موقع فراہم سامان کر کے اسے اسلام کے عدل واقصاف سے مستقید مہونے کا موقع فراہم

ہمارے بہت قریب ہوگا۔

يرقرآن ہى سے جس نے قبيلے سے تنگ ماحول میں بسنے والے انسان كوآ فاقی نظرعنایت ك اوراس كى تظرايك وسيع وعريض حكومت ودولت ملى كو ديكيصنے لكى ، اورمسلمان فياس خواب کی عملی تعبیر بھی حاصل کرلی - بیرسب چھاس نے عسکری اور فوجی لحاظ سے نہیں بلکہ تظریاتی اور فکری طور پر اس نے انقلاب کے قلسفے سے دُنیا کوروٹ ناس کرایا - پس قراک کریم نے اُتھیں بتلایا کہ اللدرب العزت ایک ہے۔

لَوْكَانَ فِيهُمَا الْهَدُ الدَّاللَّهُ لَقَلْسَدَتًا ﴿ (الانْسِاءُ: ٢٧) اكرتين وأسمان مي الله تعالى كيسوا كحصاور بهي معبود بموست توليقينا دونون

زمین و آسمان کھی کے درہم برہم ہوچکے ہونے -اس تے بتلایا کرانسان برادری اپنی اصل کے اعتبار سے ایک ہے ۔

وَلَقَكُ مَلَقَنَا الْإِنْسَالَ مِنْ سُلِكَةً مِّنْ طِيْنِ عُ وَالْمُومِنُونَ ١٢)

اورہم نے انسان کومٹی کے خلاصے لینی منتخب مٹی سے بنایا -لِا ٱللهُ النَّاسُ اللَّهُ وَالْمُ تُكُمُّ الَّذِي خَلَظَكُمْ مِنْ نَقْسَ وَاحِدُ لَهُ (النساع: ١)

ا ہے انسانو! اینے پرورد گارسے ڈروسی سے تم کوایک جان دارسے پیداکیا۔ لِ ٱيُّهُاالنَّاسُ إِنَّاخَلَقْنَكُ مُرِّنْ ذَكُنُ قَ ٱنْتَى وَجَعَلْنَكُ مُرْشَعُوْبًا وَّ

قَيْاً بْنُ لِتُعَامَ فَوْاط (الجِرات ١٣٠)

اس او ایم تے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے بیدا کیا سے اور تم کو مختلف قييلے بنايا تاكمتم ايك دوس كوشناخت كرسكو - ادر رَاكُ تِے یہ بھی تعلیم دی کراپنی اصل کے اعتباد سے دین بھی ایک ہے۔ قَسَرَعَ ککُمُ مِیْنَ الْدِیْنِ مَا وَصَّی بِهٖ نُـوْحَاً قَالَٰذِیْ اَوْحَیْنَا اَلْیُلِکَ وَمَا وَصَّیْنَا بِهَ اِیُرَاهِ پُدُمَ وَمُوسِی وَعِیْسَی اَنْ اَ قِیدُمُ وَاللّٰہِ بُنَ وَکَاتَتَفَرَّ قُو ایْنُهِ طَ رَالشّوری ۱۳۰)

البنّد تعالیٰ نے تم لوگوں کے بیسے دہی دین مقرر کیا ہے جس دین کا تھم اُس نے نوح کو دیا تھا اور جو ہم نے آپ کے پاس بھی وحی کے ذریعے بھیجا ہے اور حس کا ہم نے ایرا ہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ کو بھی حکم دیا تھا اور کہا تھا کہ تم سب اس دین کوقائم رکھنا اور اس میں بھوس نہ ڈالنا ۔

قُولُوْ الْمُنَّا بِاللَّهِ وَمَا الْنِزِلَ إِلَيْنَا وَمَا الْنِزِلَ إِلَى اَبْرَاهِ مَوَ إِشْكُ عَيْلَ وَإِسْحُقَ وَيَعْفُوبَ وَالْاَسْبُ الْحِوْمَ الْوَقِيَّ الْوَقِيَّ الْمُوسَى وَعَشَىٰ وَمَا الْوَقِيَ النِّبِيُّوْنَ مِنْ مُّ بِهِمْ مَ لَا لَهُمِّ فَيَ اَعْدِيمِ مِنْ مُ بَهِمْ مَ لَا لَهُمِّ فَي اَعْدِيمِ مِنْ مُ البَعْمِ وَ الْمُعْنَى اللَّهِ مِنْ مُ البَعْمِ وَ اللَّهُ مَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْكُولُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُعْمِلِي الللْمُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ ال

تم کردوکہ ہم ایمان رکھتے ہیں النّرتعالی پراورہو ہماری جانب نازل کیا اسے اس پر اور اس پر ہو حضرت ابرائیم اور حضرت اسمطیل اور حضرت اسماق اور حضرت یعقوب اور اس کی اولاد کی جانب بھیجا گیا اور اس پر بھی جو محضرت موسلی اور دور سے بینی ہول محضرت موسلی اور دور سے بینی ہول کو دیا گیا اور اس پر بھی ہو کچھا وردور سے بینی ہروں کو ان کے دب کی جانب سے عطاکیا گیا ، ہم ایمان لاتے ہیں ، ہم اس کے دسولوں میں سے کسی کو جُدا نہیں کرتے (یعنی سب کورسول استے ہیں) اور ہم النّد تعالی کے فرمال بردارہیں ۔

پھر قران عزیرنے اس کی تعلیم دی کہ تھادی ڈینا وہ تنگ و محدود دُنیا نہیں ہو تھادی نظر کے سامنے ہے بلکہ واقعہ یہ ہے کہ پوری زمین تھاری ہے۔ انسان کو سیدنا اُدم علیہ لصلاۃ والسلام سے بیرا کرکے اللہ تعالی نے اس کو وہ نظر دی کہ جس سے وہ اس کے بعد کی جیات کو دیکھنے لگا۔ یہ من مسلم ہائے جیات ایسے ہیں کہ ہرشے دو سری سے طحق ہے اور وہ

اس طویل کی ایک کوای ہے۔ اس طرح اسے ایک وسعن پخشی گئی ۔ پھر قر اَن عزیر نے انسان کو فلسفہ شہریت کی تعلیم دی اور اس پرواضح کیاکہ اور ٹریا کا حصول کیوں کر ممکن ہے اور قعر مذلت میں انسان کس طرح گرتا ہے ؟ ارشاد

وَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

غَيْرُهُ مُمْتُونِ أَ رالتين ١٠)

ہم نے انسان کو اچھے سے اچھے اسلوب پر بنایا ہے، پھر ہم اس کولیتی والوں کی حالت سے بھی زیادہ نیچا کردیتے ہیں، لیکن ہاں جولوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کے پابتدرہ سے توان کے لیے ایسا اجر ہے جو کھی تم ہونے والا نہد ۔

وَإِذَا اَمُدُنَا اَنْ تُهْلِكَ قَرْيَةً اَمَرُنامُ ثُو فِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَكَمَّرُنْهَا مَنْهُمِيْراً ٥ (بني الرائيل ١٢٠)

ادر جب ہم کسی لبتی کو ہلاک کر آ چاہتے ہیں تو اُس لبتی کے خوش عیش لوگوں کو حکم دیتے ہیں (یعنی ایمان اور اطاعت کا) بھروہ بجائے حکم مانتے کے اس لبتی میں تافر ماتی کرتے ہیں۔ تب اُس لبتی پرعذاب کی بات تایت ہوجاتی ہے۔ بھر ہم اس لبتی کو بالکل تباہ و ویران کر دیتے ہیں۔

مضرت مق حِلّ وعلی مجدہ کا مزید ارمشاد ہے۔

اَوَكُمْ يَسِيْرُوْا قِ الْاَكْمُ فَيَنْظُرُو الْيَفْ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِيْنَ مِنْ قَيَنْظُرُو الْيَفْ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِيْنَ مِنْ قَدَيْمُ مَنْ فَعَنَمُ وَقَدَةً وَ اَنْ كُوالُوَى صَّ وَعَنَمُ وُهُا ٱلْكُرَّرُ مِنْهُمْ قُوَّةً وَ اَنْ كُوالُوَى صَّ وَعَنَمُ وُهُا ٱلْكُرُ مِنْهُمْ مُنْ فَعَالَمُ فَوَا اللهِ مِنْ اللهِ مَا عَنْمُ وَهُا (الروم: ٩)

کیا یہ لوگ ملک میں چلتے پھرنے نہیں ، چلیں پھریں تو دیکھیں کہ اُن لوگوں کا انجام کیسا ہوا ، جو لوگ اُن سے پہلے ہو گزر سے ہیں ، اُن کا حال یہ تھاکہ وہ ان سے قوت میں بھی زیادہ تھے اور اُتھوں نے زبین کو اُن سے زیادہ بوتا بھی تھا ، اور جس قدران لوگوں نے ذمین کو اُباد کر رکھا ہے اُتھوں نے ان سے کہیں زیادہ اُ باد کر رکھا تھا ۔

پھر ان پر واضح کر دیا کہ یہ قانون اٹل اور غیر میتر ل ہے۔ وَلَنْ تِجُدَىٰ لِمُسَتَّتُ اللّٰهِ تَحْدُو ثِیلاً ( فاطن : ۴۳) دو کَنْ تِجُدی لِمُسَتَّتُ اللّٰہِ تَحْدُو ثِیلاً ( فاطن : ۴۳)

اور آپ ہرگز الندتعالی کے دستور کو پھرتا ہوا نہ پایٹی گے۔

اسی طرح قراً ن کریم نے اہمیا علیهم الصلاة والسّلام کی تاریخ وقصص کااپھاخاصا حصہ بیان کی اور خود حضورا قدس ملی المنّد تعالی علیہ واکہ واصحابہ وسلّم کی سیرت اور اَپ کی جنگی معمات کا ایک بیرات اور اُقدی میں المنّد تعالی علیہ واکہ واصحابہ وسلّم کی سیرت اور اُپ کی جنگ مہمات کا ایک بیرا حصّہ بیان فرمایا اور لوگوں پر واضح کیا کہ ان سے بیاد دار اُتھیں حکم دیا کہ وہ رسول فحر م کا اتباع کریں اور ان کی فرمال بردادی بیال میں محققت یہ سے کہ قران عزیز کے اسی تاریخ کو دارسے تادیخ کا ہاب فتح ہوا۔

ایسی تاریخ ہو ماضی کے وقائع پر مشتی ہے اور ساتھ ہی رسول فحرم کی سیرت پر دال ،
اور چوں کہ مسلمانوں پر اپنے جملہ حالات میں رسول اکرم کی ا تباع لازم تھی ، اسی لیے ان کے اندر
ایک ذوق بیدا ہوا کہ وہ رسول فحرم کی سیرت وکر دار سے پوری طرح وا قف ہوں تاکہ ا تبارع
رسول کے فرض سے کماحقہ عہدہ ہم آ ہوسکیں ۔

قران كريم ني حضرت انسان پر لازم قرار ديا كه وه ابنيا كى تاريخ كاسنجيده شغل اختيار كريم، تاكريم بات ان كے سلمنے رہے كه انسانيت اپنی اصل كے اعتبارسے ايك بى ہے، اور ان كى شاہرا و جيات كى نوعيت يكسال ہے ۔ انبيا ورسل كى دعوت ايك ہے ، اور ان كى شاہرا و جيات كى نوعيت يكسال ہے ۔ نصيحت و موعظت اسى سے حاصل ہو گى اور بالحضوص رسول اكرم عليه الصلاة والسلام كى سيرت كا پروستا پروستا بالان پر لازم قرار ديا ، جس كے سبب فرض اطاعت سے سبكدوشي ممكن ميرت كى بروست بى بروست بى موتى سبار قران كيا ، اس سبب سے ہے ۔ وہى ميرت جس كوحت سيان و تعالى نے " اسوة محسنہ" كا عنوان ديا -اس سبب سے مسلمان قوم اپنے رسول كى سندت و ميرت كو اسى ذوق سے سيكھتى ہے جس طرح قرآن كرتم كوئ اس تفصيل سے يہ بات بجائے خود واضح ہوتی ہے كہ تاريخ و ميرت كے اعتبار سے اُمت

مسلم کا اهنا ما فذوم بنع قرآن کریم ہے ۔ وہ کتاب مقدس بجس میں فرمایا گیاکہ:

" وہ ایسی باوقعت کتاب ہے جس میں باطل کومطلق رسائی نہیں ، کوئی
فلط بات نہ اس کے آگے سے آسکتی ہے نہیجے سے درجم البجرہ ، الا الا المان عزیز وعظیم کتاب جس کے منعلق رسول محر م صلی الند تعالی علیہ وسلم نے ارمثاد
فرمایا ، جیسیا کہ الحادث الاعور نے مضرت علی رضی الند تعالی عنہ سے مرفوعاً نقل کیا ،
فیام نباعما کان قبلک مر، و فصل ما بین کم و خبر ماھو کائن بعد کرم،

ر روستن الدارميج ٢٠٠ عن ١٥٣٨)

"اس فران عزیمند میں اتم سے پہلے کے ادوار کی جزیں ہیں۔ تمصارے دربیان ہونے والے نزاعات کے فیصلوں کا سامان اور جو تم سے بعد ہونے واللہ سے اس کی

جر ۔ المختصر! قرآن کریم قبائلی نظام کے بدلے عالمی تاریخ کی داہ دکھانے کے بیے ایک عظیم عطیہ ہے، اس کتاب مقدس نے اُنھیں قلسف تاریخ وشہریت سے آگاہ کیا اور اُنھیں اس عطیہ ہے، اس کتاب مقدس نے اُنھیں قلسف تاریخ وشہریت سے آگاہ کیا اور اُن کے تاریخ کردار بات کی دعوت دی کرام سابقے کے حالات وکوالف ، ان کی معاشرت اور ان کے تاریخ کردار رغی کر دار

قران کریم کے تاریخی اسباق کا تنوع

قران عزیزیں جو مقد مضرات ابنیا الاعلیهم السلام کی تاریخ سے متعلق ہے اس بیں مسلمانوں کے لیے عرب و تھویت کا سامان ہے اور بی حقد اس بات کی تاین دو تقویت کا باعث ہے اس بی باعث ہے تاریخ سے مسلمانوں کے بیاد و تقویت کا باعث ہے کہ انسانی پر اوری کی عزت و تمدنیب کاعودج اسی فلسفے پر منج صرب میں قرآن باعث ہوری جامی میں متبدل ہے ۔

مند پوری جامیت کے ساتھ تعلیم دی اور پر کہ سنت وطریق الی غیر متبدل ہے ۔

حضوراکرم صلی اللہ تعالی علیم و کم کے حالات و بیرت سے جو محقد متعلق ہے وہ اتباع اور اقتدا کی داہ دکھ تا ہے اور جو حقد حضرات معی المرکم الم علیم الرهنوان وغیرہ سے تعلق ہے اور اقتدا کی داہ دکھ تاریخ ہے۔ یعنی تاریخ کا بنیادی موادد انہی نشان ہائے داہ پر

رہوارتاریخ قدم بقدم انگے بیرم اور ایک نن کی شکل ختیار کرکے آج اس مال ہیں ہے۔ حضرت معاویہ بن ابی سفیران افغرشی الاموی ضی لیڈتعالی منها

كاتاريخ كي سليمين ابتمام

المسعودي ، اس السليمي گفتاگو كرتے ہوئے كہتے ہيں :

مؤب کی بماز کی اذان پر صفرت معاویہ با ہم نشر لیف لاتے، نماز فرض ادا کرتے اور لیعد بیں بھادر کھن فالہ المجھے ہے ہوا ہے ممکان میں تشریف لیے بیانے ، اس دوران بالعموم کوئی مل ملا شسکتا ستی کہ اذان عفیا ہوجاتی اور آپ تشریف لاکر نماز ادا کرتے ہ اس کے لیعد ذمر داران حکومت اور و زرا ہوئی و بیر و بلائے جاتے ، ان سے فروری مشور سے ہوتے ۔ پھر ایک تھائی مات تک اہل عرب کی تاہر خو و بیر فائع ، اہل عجم کے حکم انوں ، ان کی سیاسی کارگر ادی ، رعایا کے ساتھ تعلقات ، دو سے حکم انوں ، وتائع ، اہل عجم کے حکم انوں ، ان کی سیاسی کارگر داری ، رعایا کے ساتھ تعلقات ، دو سے حکم انوں ، ان کی جیم گھر ان بھی جا کہ ایک تھا کہ ان کی سیاسی کارگر دار اور محم سالقہ کے تاریخی دقائع پر گفتگور ہیں ۔ پھر گھر تشریف لیے جا کر ایک تھائی رات سوتے ۔ پھر انکھ کر اور معمولات عباد ت سے فار ع ہو کر ابتاعی حالات اور تدابیر ملی کا تذکرہ ہوتا ۔ وہ کا تنب اور اہل کار جو آتھیں مرتب کرتے وہی ابتی حالات اور تدابیر ملی کا تذکرہ ہوتا ۔ وہ کا تنب اور اہل کار جو آتھیں مرتب کرتے وہی پیش کرتے ۔ یہی لوگ ان گریوات کے لیے ذمر دار تھے ۔ انھیں سنبھالن ، پڑھنا ان کو پرات کے لیے ذمر دار تھے ۔ انھیں سنبھالن ، پڑھنا ان کو پرات کو پرات کو بیوتا ۔ اس میں واقعات واخبار ، بیرت و کردار ، ان کو پرات کو برات کا باقی حصہ آتھیں سنبے میں بسر ہوتا ۔ اس میں واقعات واخبار ، بیرت و کردار ، ان کو برات کا باقی حصہ آتھیں سنبے میں بسر ہوتا ۔ اس میں واقعات واخبار ، بیرت و کردار ، ان کو برات کا باقی حصہ آتھیں سنبے میں بسر ہوتا ۔ اس میں واقعات واخبار ، بیرت و کردار ، ان کو برات کا باقی حصہ آتھیں سنبے میں فلسفے سبھی شامل ہوت ہے ۔

جو کچھ مسعودی نے کہ اگر یہ صیحے ہے ( اور اس کی صحب میں شک کی کوئی گئیجا کش نہیں )
تو یہ محض عربی دُنیا کی تاریخ کا قصہ بنہ تھا بلکہ یہ ایک ابسے حکم ان کی کا وہش تھی جو موغطت کا طالب تھا، محف تکلفات کا شکار نہ تھا۔ اس کے بیش نظریہ تھا کہ اس سے عبرت حاصل کی جائے ،
غفارت سے وہ کوسوں دور تھا اور قائرہ اُٹھا نا مقصد تھا ، وقت ضائع کرتا مقصود بنہ تھا
اس کاوئی کے پہنچھے وہی فلسفہ قرائی تھا۔ ڈاکٹر محمد حمید النّدنے " سیرت این اسحاق" کے

مقدمه مين ايك متشرق" وستنفلد" كى كتاب" مورخى العرب " على م وبيش ٢٠ عفرات كر تام نقل كيديس جواب السكق يقبل اس فن بيل إلى جولاتيال وكلها يك تفيد اور ي لكهاب كراب بو يكورا من آبد كلب اس كى روستى مين اس سيرزا لدنام ممكن بين -

يسدوه ٢٧٠ نام ملاحظر فرايس:

الله مرمرين نوقل رضي الله تعالى عنه

، \_ الحطيف بن زيد بن جعوب مدنيد بن كياس النمرى

اا - علاقه بن كريم الكلابي

ا - قتاده بن دعامر السدوسي ١٥ - اين شهاب الزمري -

الا - موسلى بن عقبه

۲۲ - شرقی بن قطامی

٢٥ - عيدالترين عباس بن الى ربيع المنتوف ٢٦ - معدين السائب الكلبي

٢٠ ـ عوالة بن الحكم -

واكر حيدالله لنع يحصنامول كالضافركيات

ا - ابان بن عثمان بن عفان

۳ - نشر جبیل بن سعد

Scanned with CamScanner

۵ - سلیمان بن طرخان التیمی

۲ - دليدين كتير المخزومي بو نام مستشرق وستنفلد نے قبل کیے ہیں ان سب کے لیے تاریخ وسیرت ہیں تحریر کا

ا - عقيل بن إبي طالب رضى الله تعالى عنه ٢٠ زياد بن إبي سفيان رضى الله تعالى عنه

۴- دغفل بن منظله السدوسي ۵ - جيدين شرير الجربهي ٢- ايوكلاب وقاع لسان الحمره

9 - ابن الكوام يشكري -

الارصحارين عباس (ياعباس) الكلايي

١٣ - عروه بن الندبير ١٣ - عروه بن الندبير

١٥ - عامرالشعبي . ١٥

19 - الو منف لوط الضبعي المسلم المسلم عروه (عرزه) الضبعي

٢٢٠ الوعمير ميالدين سعبد الهمداني

٢٨-طريف بن طارق المدني

٢- عاصم بن عمر بن قتاده

م - الوالاسوديتيم عروه

سرمائے کا بنوت مشکل ہے۔ البتہ موضوع سے متعلق زباتی دوایات رہیساکہ دواج تھا) نفرور منقول ہیں جیسے عقبل بن ابی طالب، مخرمہ بن نوئل اور البو کلاب و قاع اسان الحمرہ کا معاملہ ہے۔ ہاں یہ طعے ہے کہ عمومی تاریخ کے بارسے میں تدوین کا کام ہوا۔ جیسے حضرت عمر فادوق کا دیوان ، جو اُنھول نے قبائل کی بنیاد پر حکومتی خرور توں کے تحت مرتب کرایا۔ اسے الانساب میں تالیف کما جا اسکتا ہے۔ ایسے ہی دغفل بن جنظلہ الشیبانی ، عبید بن نشریا الحربی ، کو و بن الزیم اور حضرت علی دضی الله تعالی عنہ ای دافع (م ۸۰ ) کی عرف الله تعالی عنہ ای دوان عنہ ای لوانی کے سیلے میں مؤلفات مسلمہ ہیں۔ افراد کمنے حضرت علی ومعاویہ رضی الله تعالی عنہ ای لوانی کے سیلے میں کتاب م تب کی اور حضرت علی کے دفیق صحابہ کے اسمام بھی ذکر کیے ہیں۔

پیروسب بن منیه (ولادت ۱۹۳ وفات ۱۱۴) تے کتاب التیجان وکتاب المبتدا مرتب کیں جیسا کہ برو کلمان نے لکھا ہے۔ قواد سز کین نے پہلی صدی ہجری کے بہت سے اصحاب تالیف مورضیں کے نام لکھے ہیں ، جیسے عبداللّذین سلام بن الحادث (۱۹۹۵) اور کعب الله جاد ۔ ان کی طرف درج ذیل کتب شوب ہیں ۔

ا \_ بیرت الاسکندر (اس میں بہت ہی عجائبات ہیں)

٢- وفات موسى رعليه الصلاة والسلام)

٣ - السلك الناظم في علم الاول والأخر

٧ - مديث ذي الكفل

۵ - مدیث حامع الذبب وحدیث افرا قیسون بنت الملك -

ان میں سے بعض کتب کی کعب الاحباد کی طرف نسبت بمشکوک ہے، ایکن پہلی صدی میں تاریخی سرمائے کی تالیف کا انکاد ممکن نہیں ۔ بہر صال عمومی سطح سے مون نظر کرکے اب محتقر اً سیرت رسول کے بارے بی گفتگو کی جاتی ہے۔

## سرس رسول كيلسك مي ايمنام

اس میں شک مہیں کہ برائے لوگوں کے حالات کی ترتیب و تدوین کا اہتمام ہمیشرد ہا ہے۔

اور حضور اقدس علیم الصلاة والسلام سے بطھ کم اس دھرتی پر کوئی ایسا ، و نہیں جس نے اتنے گرے الرات مرتب کے موں اور نہ ای کوئی ایسی شخصیت سے بھی کے اتباع ومتبعین نے اینے آقادفائد سے اس طرح محبست کی ہوجس طرح حضوراکم صلی الٹرتعالی علیہ وسلم سے آپ کے متيعين نے محبت كى -مثالاً مضرت غيبيب كوديكي ين ( رصنى اللدتعالى عند) جي ميں مكرين سولى پرلشكاياكياتواس وقت أتفول نے كها -

اسے اللہ، میں بہاں تو محض دستمنوں کے پہرے دیکھے رہا ہوں ، کوئی ایسا دسول (نمائندہ) نظر نہیں آتا ہو تیر سے دسول کو میراسلام پینچائے ۔ یس

تو ہى ان تك ميراسلام پہنچا -

انحصول تے کہا۔

لقدجع الاحزاب حولى والبوا قيائلهم واستجمعواكل مجمع وقدجعوا ابناءهم ونساءهم وقريت منجزع طويل ممنع الى الدراشكوغويتي وكس يتى ومااس صدالا من المعندم معى

اورجب دشمنوں نے ہتھیاراً عصالیے اوراً تضین سولی کے لیے یا بندر دیا تو کسی نے کماکہ:

تمصين ليستدب كرتمصارى حكم فحد مول ؟

ا عصول في جواب مين فرمايا :

والنّدالعظيم، بل تواتنا بھی لیٹند نہیں کر تاکہ اُن کے قدموں میں کانٹا چھے

اوراس کے بدلے مجھے رہائی حاصل ہو۔

اللّٰداكبر \_ استخبيب، اللّٰدتعالى يخصب داحنى بيول اوريح بحيم مرطرح كى توننى ومسرست حاصل بلو -

الوسفيان بن حرب س رضى الدُّرتعالى عنه سعضور اكرم صلى التُّرتعالى عليه وسلم ك برترين دسمن تق ، وه لعد مين مسلمان موسى \_ أخصول نے دور عداوت ميں يم كما: یس نے دوگوں میں کوئی ایسا شخص متیں دیکھا ہوکسی سے اس طرح کی محبت كرے جيسے محدع بى كے دفقا وال سے فيست كرتے ہيں۔

حقیقت یہ ہے کہ تمام انسانی کمالات ، حضورا قدس میں جمع ہو گئے تھے۔ ان حالات میں طبع سیسے خود ہی تقاضا کر سے گی کہ ایسی شخصیت کی سیرت وکر دار کو اہتمام سے جمع کیا جائے۔
ہنیں ملکہ اس کا توالٹر تعالیٰ کی طرت سے حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرملتے ہیں۔
یَا اُیکُھُا الَّذِیْ یَنَ اَ مُنگُو اَ اللّٰهُ وَ مُن سُولَ اُور اِللّٰهِ وَ مُن سُولَ اُور اِللّٰهِ اِللّٰهِ وَ مُن سُولَ اُور اِللّٰهِ اِللّٰهُ وَ مُن سُولَ اُور اِللّٰهِ اِللّٰهُ کَا اور اس کے دسول کا حکم مانو۔
اسے ایمان والو! اللّٰہ کا اور اس کے دسول کا حکم مانو۔

مزیدادشادے:

مَنْ يُكْطِعَ الرُّسُولَ فَقَنْ ٱكْاعُ اللَّهُ حَ (النساءِ ١٨)

يس شخص تعدمول كى اطاعت كى تو بلاشيراس ناللاتعالى كاطاعت كى

مزیدارشادسے:

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تَحِبُّونَ اللهُ فَا تَبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ اللهُ وَيَغُونِ كُكُمْ ذُنُو بَكُمْ وَلَا الله وَيَغُونِ كَكُمْ وُنُو بَكُمْ وَلَا اللهِ وَيَغُونِ كَكُمْ وَلَا وَاللهِ اللهِ اللهِ وَيَغُونِ كَكُمْ وَلَا وَاللهِ اللهِ اللهِ وَيَغُونِ كَكُمْ وَلَا يَكُمُ وَلَا اللهِ اللهُ ا

اسے بنی ، آپ لوگول سے کہ دیجیے ، اگر تم واقعی اللہ تعالی سے محبت رہے ہو تو میری بیروی اختیار کرو ، اس پر اللہ تعالیٰ تم سے بجست رہے ہا اور تمصار سے گنا ہول کو معاف فر ماد سے گا۔

ایک جگرارستادہے:

لَقَدُ كَانَ لَكُمْ فِى دَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ وَلِّمَنَ كَانَ يَرْجُوااللهُ وَالْيَهُ اللهُ كَانَ يَرْجُوااللهُ وَالْيَوْمُ الْاَجْرَ وَذَكُمُ اللهُ كَبِيْرًا ﴿ (الإحزاب ٢١٠)

بل سیرمسلی نو ، تم کورسول الندصلی المند تعالی علیه و ملم کی جال یکھتی تھی بالحضوص اُس شخص کو جوالمند تعالیٰ کی طاقات کا اور قیامت کے دن کا سوت رکھتا ہے اور الند تعالیٰ کو بکترت یا در تاہیے ۔

رسول محرم کی سیرت اور حامل دسالت کی سیرت دُینایی بیمیشه باقی بسید، ایک مسلمه حقیقت بسے۔ اسی لیے قرآن عزیز نے دسول اکرم کی سیرت کے مبدت سے حصے اپنے اوراق میں مندرج کرد یے ہیں ۔ اور سیرت کا اتباع کرئی اختیاری معاملہ نہیں بلکہ یہ توالیا نیا ت سے

اس سے بیں بہلاقافلہ توحضرات صحابہ کرام علیہ ہم الرصنوان کا تھا اجھندوں نے ہو کچھ رسول رحمت سے سیکھا اور دیکھا اس کو اپنی زندگیوں پر لپوری طرح جاری کیا۔ اکل وشرب اسونا جاگئا ، چلنا ، بیٹھنا ہر حال میں اس کا لحاظ کیا۔ ان حضرات نے اس کا ہی اہتمام نہیں کیا کہ اپنی ہمت وطاقت سے بطر مل کر حیات البنی کے دنگ میں اپنے آپ کو دنگ لیں بلکہ اُتھوں نے خُسن تربیت سے اپنی اولاد اور تلامذہ کو بھی اس دنگ میں رنگ دیا ، اس طرح گویا سیرت رسول کو بیشری قوالب میں متحرک کر دیا ۔

اس کے بعد سرت کا معاملہ میں دان عمل سے میں دان علم میں آیا ، اس طرح عہد صحابہ و
تابعین میں سرت کی ترتیب و تدوین کا اہتمام ہوا۔ مغازی کے سلے میں صلفوں کا اہتمام ہوا
جیدے کر حضرت عبد اللہ دین عباس رضی اللہ تعالی عنها نے کہا ، واقدی کی دوابیت ہے ۔ داوی
عبد اللہ بن عمر بن علی عن ابیہ بیں ہو کہتے ہیں کہ میں نے علی بن الحسین سے شنا کہ ہم مغازی النی کو
اس طرح سیکھتے جس طرح قرائ کی سورت سیکھتے ۔ اس طرح ا تار کا ایک ذیخرہ سامنے آگیا ہو
ایک طرف توانساتی قلوب میں محفوظ ہوگیا اور دوسری طرف اوراق وصفحات میں مندرج بوگیا۔
ایک طرف توانساتی قلوب میں محفوظ ہوگیا اور دوسری طرف اوراق وصفحات میں مندرج بوگیا۔
معایہ کی جیات مبدار کہ کوجو دیکھے گا وہ لقین کرنے گاکہ اُتھوں نے جو جیات النبوی سے
پایا اس پر عمل بھی کیا۔ اس جگہ جو اہم معاملہ سے وہ تادیخ کی تدوین کا اور اس بات کا ہے کہرین نبویہ کی تدوین کا اور اس بات کا ہے کہرین

#### دورصحاببر

یر طے بیر، کر حصنورا قدس علیہ الصلاۃ والسلام کی جیات مبارکہ ہیں احادیث بنویہ کا معتدبہ حصّہ معرض کتاب میں آگیا تھا۔ دعوت و داعی کی حیثیت سے یہ ذخیرہ بہت وافی کا معتدبہ حصّہ معرض کتاب میں محصّہ میریت حمنی کھا۔ یہاں لیفن جزئی توادت و وقائع بھی سکھے گئے جن

کا تعلق سیرت بنویہ سے ہے تاکہ ظاہر ہوجائے کہ صحابہ ہیں سے بعض حضرات نے اس طرح کی جز سیات کو با قاعدہ لکھا ۔ بھ و فو دحضور اقد می کی فدیمت ہیں آئے ان تک کے کوالف طبتے ہیں۔ مثلاً ابی عمرو بن حربیت العذری کہتے ہیں کہ ہیں نے اپنے آیا واجداد کے پاس ایک کتاب دیکھی جس ہوصفر ۹ صبیں و فدکی شکل ہیں حضور اقد س کے پاس حاضری کے کوالف تھے۔ اس و فد ہیں ۱۲ - افراد تھے ہمن جملہ دو سر سے حضرات کے حمزہ بن النعان العذری بھی تھے ۔ من جملہ دو سر سے حضرات کے حمزہ بن النعان العذری بھی تھے ۔ عاصر ہوا اسلامانی کہتے ہیں کہ سلامان کا و فدسات افراد پر شتی فدمت نبوی ہیں عاصر ہوا یہ حضور اقد سے خرجوں جول وقت گرزتا گیا علمی طور پر سیر سن نبوی کا اہتمام زیا دہ ہونے لگا ۔ پی خدصحا بہ رعبداللّذین عباس ، عبداللّذین عمرو بن العاص اور برا سر بن عازب دھی اللّذ تو کا اہتمام زیا دہ ہونے لگا ۔ پی خدصی ابر رعبداللّذین عباس ، عبداللّذین عباس ، عبداللّذ بن عمرو بن العاص اور برا سر بن عاذب دھی اللّذ تو الحال اعتباری کی کا دستوں کا فی خصر حیائزہ و پیش کیا جا تا ہے ۔

## حضرت عبداللدین عباس کاسیرت نیوی کے مسلم برایتمام اور اس ضمن بیں ان کی تحریری کاوشیں

بعضرت عبدالله بن عباس رضى الله تعالى عنها (م ٢٨) قرائ كريم كى آيت قُلْ الله الشعر كومضوراكم من الشعدى كومضوراكم من الله تعالى عليه وسلم كونسسي مبارك كويسي من كله الله تعالى عليه وسلم كونسسي مبارك كويسي من كله الله تعالى عليه وسلم كونسي مبارك كويسي من كله الله تعالى الله تعالى المراس أيت كويسسي من سالقه بيش أتا توميس نع حضرت عبدالله ين عباس رضى الله تعالى ولكها المخفول تواس كوجواب بين مكها كرم حضور المرم عليه الصلاة والسلام قريش بين الم طرح تسب و كليمة تحصي كرفريش كالم من قبيله كمى من كوورسيم آب سي تعلق دكلتا تحقال الله تعالى كواس طورسيم آب سي تعلق دكلتا كواس طوت توجه دلائي كردسول اكرم سي قرابت كامق و داكرو اوراس ملسلي كرم حفاظت كرو و دراس ملسلي كرم حفاظت كرو و

مقام کے حامل تھے۔ بیداللہ بن عبداللہ بن المعالہ وہ ایک اونط کا بوجد بن سکتا سامتے مغاذی بیان کرتے ۔ اُنھوں نے اس مقاجواُ نھوں نے مشہور صاحب مغازی ہوگا ۔ یہ سرمایہ ایس کے پاس مقاجواُ نھوں نے مشہور صاحب مغازی ہوگا ۔ یہ سرمایہ ایس کہ اس سلے میں حتی طور پر یہ کہنا ممکن نہیں کہ ان کی اس معقبہ کے پاس مقابہ کو اس سلے میں حتی طور پر یہ کہنا ممکن نہیں کہ ان کی اس سلے میں کو گا ۔ یہ سے میں مارا قبلی میلان اس طرف ہے کہ ایسانشرود ہوگا ۔ سید میں کری کتاب سے تاہم ہمارا قبلی میلان اس طرف ہے کہ ایسانشرود ہوگا ۔ سید میں کہ اللہ تعالی عنہا (وفات - ۱۹۳ ہوں) آپ کے مدید سے عبدالہ بن عبور وہ بن العامی رضی المنہ تعالی عنہا (وفات - ۱۹۳ ہوں) آپ کے مدید سے عبدالہ بن عبور وہ بن العامی رضی المنہ تعالی عنہا (وفات - ۱۹۳ ہوں) آپ کے

عضرت عبدالله بن عمرو بن العاص رضى الله تعالى عنهما (وفات - ١٩٣٥) آپ كے يہ الله جليل المرتبت صحابي ہيں بوعمر كے اعتبار سے حضرت عبدالله بن عباس سے بطیعے بن اور اسلام كے اعتبار سے فذيم إ انخوں نے بهت سے غزوات اور دو سرے واقعات و حواد ف كا سرت كے متعلق تحريرى مر مايہ فراہم كيد - احاديث رسول الله صلى الله دقعالى عليه و لم كى قرائت وكتابت اور انخيس كتابى شكل ديتے بين ان كى شهرت معلوم ہے اور" صحيفه صادقه " وائ معروف جع تدوين شره كتاب ہے -

ر یا فی ذبان کویر خوب جانتے تھے،اسے پڑھ سکتے،اس پی کھ سکتے تھے۔ اُکھوں نے کختلف امور پر کتر برات کھیں لیکن پر بات کہ اُکھوں نے المفاذی میں کچھے مہت کیں ؟ ایک ایسا سوال ہے، جس کا بواب مطلوب ہے ؟ اس کا بواب عمروبات اس کا بواب مطلوب ہے ؟ اس کا بواب عمروبات اس کی تدریس میں ملت ہے۔ کہ اُکھوں نے اپنے دادا عبد النّدین عمرو سے ان کی کتابیں روایت کی تدریس میں ملت ہے۔ کہ اُکھوں نے اپنے دادا عبد النّدین عمروسے ان کی کتابیں روایت کی لین بعض محد نیں۔ ابن ای سینیس میں بیابی ایس سے عن ابیہ اور این جریح نے بودوایت کی وہ توسیب میصے ہے ، ادر جو کچھے عمروین شعیب سے عن ابیہ اور این جریح نے بودوایت کی وہ توسیب میں جدہ نے دوایت کی اس میں صفح ہے ، ادر جو کچھے عمروین ابیہ عن جدہ نے دوایت کی اس میں صفح سے ۔ امام تر مذی نے قبی بات اور جو کچھے عمروین ابیہ عن جدہ دوایات لینے دادا سے تہیں سنیں۔ امام ذہبی نے بہی بات سے احتمال کی گہراس صحیفے کے داوی وجادہ ہیں ، اس لیے اصحاب الصحیح نے اس سے احتمال کیا۔ اس صورت عبد الملاین عمروی بات سمجھے ہیں آتی ہے وہ یہ سے کہ حضرت عبد الملاین عمروں اس صورت عبد الملاین عبد الملاین عمروں تو بالے بیش نظر ہو بات سمجھے ہیں آتی ہے وہ یہ سے کہ حضرت عبد الملاین عمروں تو حال کے پیش نظر ہو بات سمجھے ہیں آتی ہے وہ یہ سے کہ حضرت عبد الملاین عبد الملاین عبد المارین عبد الملاین عبد المارین عبد المارین عبد الملاین عبد المارین المارین عبد المارین

ین العاص کی کتاب ان کی اولاد نے ان سے روابیت کی اور مز بید روابات بھی کیں ، اس بیے محد تنین بیں سے تعیض کے زر دیاک یہ محل نظر قرار پا بیٹ تاکیم معاملے خلط ملط نہ ہوجائے ۔

المختصر عروین شعیب عن ابیرعن فیده کے توالے سے مغاذی ویرت کی روا بات کے متعلق یہ کہنا ممکن ہے کہ وہ اسی صحیح قرصادقہ "کاحصہ ہو بیسے اس جلیل الفدر صحابی نے مرتب کیا ۔ ان کی روا یا ات محضرت عبد النّدین عمروین العاص کی کتاب پر دلالت کرتی بیس ۔ مر خدالامام احمد کی طرف مراجعت سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ وہ ہم مایہ ہے جبر کا تعلق اس دستور مدیتہ "سے ہے بیسے دسول محرم نے" المہا ہجو بن والانصار" کے لیے لکھا بس کا ایک محصہ مسلمانوں اور یہو دیول کے باہمی معاملات سے تھا ۔ کھے چرز بن غروہ بنی المصطلق ایک متعلق ہیں کہ ایک محصہ اس قصید سے متعلق ہیں جب کا تعلق نیم سے سے کہ یمودیوں نے ایک انصاری کو قتل کر دیا کا اس میں ساتھ ہی دیرت کے مسائل ہیں ۔ ایک بحصہ ونتج مکہ یہ فوجہ مرایہ منسان میں منازی وہ تبوک اور ججہ الود اع سے متعلق ہے ۔ یہ درست ہے کہ یہ پورا غروہ مبوازن ہو توک اور ججہ الود اع سے متعلق ہے ۔ یہ درست ہے کہ یہ پورا مرایہ منہیں تاہم یہ طے ہے کہ حضرت عبد النّد بن عمروین العاص تے مغازی دیرت ربول کے متعلق کھا ضرور تھا ۔

### البراءبن عازب رضى الثرتعا لي عنه

اپ ۱۷ مراس اس دیناسے دخصت ہوئے ۔ انخص نے مفاذی دسول کے متعلق بہدت پھے املاکرایا - امام وکیع نے اپنے والدعید اللہ بن حنش سے نقل کیا کہ انخوں متعلق بہدت پھے الی بر کھر بری سر مایہ حضرت البراس کے پاس دیکھا ۔ اور هرف قیعیج بخاری کی مراجعت سے یہ دعوی اہوں کتا ہے کہ الواسحاتی السبیعی (۲۹: ۱۲۱ه) نے مضرت البراس کی مراجعت سے یہ دعوی اہوں کتا ہے کہ الواسحاتی السبیعی نے آپ سے ہو تقلی کیا اس کی منازی سے اس سلے میں بہدت کھے نقل کیا ، السبیعی نے آپ سے ہو تقلی کیا اس کی تفصیل بحوالم بخاری اس طرح ہے ۔ مراجعت سے قبل ) ( بخاری حدیث ۱۲۵۲ میں ۱۲۵۲ میں محرت میں ہوت ہے۔ ۲۵۲۵ میں اللہ دینہ در درسول محرت میں ہوت سے قبل) ( بخاری حدیث ۱۲۵۲ میں ۱۲۵۲ میں اللہ سے ۱۲۵۲ میں اللہ دینہ در درسول محرت میں ہوت سے قبل) ( بخاری حدیث ۱۲۵۲ میں ۱۲۵۲ میں اللہ دینہ در درسول محرت میں ہوت سے قبل) ( بخاری حدیث ۱۲۵۲ میں ۱۲۵۲ میں اللہ درسول محرت میں ہوت سے قبل) ( بخاری حدیث ۱۲۵۲ میں ۱۲۵۲ میں اللہ درسول محرت میں ہوت سے قبل) ( بخاری حدیث سے ۱۲۵۲ میں اللہ درسول محرت میں اللہ درسول محرت میں الی المدین میں اللہ درسول محرت میں اللہ درسول میں اللہ درسول محرت میں ا

فتح الباري ج ، ٤ ، ص : ٢٥٩)

بجرت رسول صبل الله تعالی علیه وسلم ( بخاری عدیث ۱۹۹۷ ، ۱۹۹۷ ، ۱۹۹۷ ، فتح البادی ج: ۷ ، ص: ۸ ، ۲۴۵۷ ، ۲۵۵۷ )

غزوه بدر ( یخاری عدیث مصوم ۱۹۵۵ – ۱۹۵۹ فتح الباری ۱۰ : ۱۰ ، ۲۹۰۰ می ۱۰ - ۲۹۰ - ۲۹۰ ) غزوه احد ( یخاری حدیث ۱۹۸۷ – ۳۹۰۹ – ۳۸ - ۲۰۰۷ فتح الباری چ : ۲۵ می : ۲۵٪ می : ۲۷٪ می نود می

قتل ایی دافع الیهودی در میخاری عدیث ۱۵۵۸ – ۱۵۵۵ – ۱۵۵۳ فتح البادی چند ، ۵ تتل ایی دافع الیه دی در مین مین مین مین مین مین در ۱۵۵ ) -

غزوه ختدق ( میخاری حدیث ۲۸۳۷ - ۲۸۰۷ - ۲۰۱۸ - ۲۱۲۳ - ۲۲۲۸ - ۲۲۲۸ - ۲۲۲۸ م فتح الباری ج: ۲، ۱۹ ، ۱۲۰ - ج: ۲، ۵، ۱۹۹۹) صلح الحدیبیر: یخاری حدیث ۱۵۱۸ - فتح الباری ج: ۲، ۵، ۱۹۹۱) عمرة القضا ( بخاری حدیث ۱۵۲۸ - فتح الباری ج: ۲، ۵، ۱۹۹۹)

مره الفضار ين رق تعديث ١٥١٨ - قتح الباري ج ١٠١٠ ، ص: ١٩٩١ - كتاب الاموال لا بي عبيد قتح مكه ( بخاري حديث ١٥٨ - تتاب الاموال لا بي عبيد ١٥٨)

غروه حنین ( بخاری عدیت میم ۱۳۱۸ - ۱۳۱۸ فی البادی ج.۸ ، هن : ۲۲-۲۸)

اس سے واضح بوتا ہے کہ حضرت البرا نے مغازی کے سلے میں بعث سی معلومات فراہم کیں گرکہ یہ کہنا ممکی تہیں کہ آپ نے باقاعدہ کوئی کتاب مرتب کی تاہم اس سے میں اطل کی وایدت سے اس کی تربیح هزورسامنے آتی ہے ۔ لیکن جیسا کہ عرض کیا گیا ہم صتی طور پراس کا دعوی تا بہ میں کرتے ۔ کیوں کہ زباتی دوایات کا اس دور میں بعث دواج تھا ۔ اس میدان میں دوسرے صحابہ کرام بھی ہیں جن میں حضرت مسورین مخرمہ کا نام ہے کہ اُتھوں نے مفاذی اولول کا سرمایہ جمع فرمایا ۔ لیکن یہ قطعی فیصلہ کرنا ممکن تہیں کہ اس میرمایی مغازی رسول کو کتابی شکل میں فرت کہا گیا ۔

### تالعبن كأدور

صحابہ کے بعد تابعین ۔ وہ حضرات جمفوں نے پہلی صدی یں زندگی گزاری ۔ کو بعب دیکھیں تو مفازی کے سلسلے میں کتابول کا ایک سلسلہ نظراً تاہیں ۔ اہم حضرات ۔ اہم حضرات ۔ اہم حضرات ، عروہ بن الزبیر (۲۲ - ۹۳ ھ) ۲ - عامرین شرحبیل الشعبی ( ۱۹ - ۱۳ ساھ) ۲ - عامرین شرحبیل الشعبی ( ۱۹ - ۱۳ ساھ) ۲ - مقسم مولی این عباس (۱۰ اھر) ۲ - مقسم مولی این عباس (۱۰ اھر) ۲ - ایان بن عثمان (۲۰ تقریبا ۔ ۱۰ ھر)

### حضرت ابان بن عثان

ابن سعد کے بقول المفرہ بن عبد الرحمان کے باس "مغاذی ابان بن عثمان" کر پری شکل میں موجود تھی ۔ مغیرہ کے صاحب ذادسے بچی کے بقول ان کے پاس ان کا بخر پری سمایہ حدیث کا مذبحہ مغازی النبی کا وہ ذیخرہ تھا بیسے ان کے والد ابان بن عثمان سے حاصل کیا تھا۔ وہ اسے بست پر شیصتے اور بہیں اس سے سکھلاتے تھے ۔ بھر طور ان کے جموعہ خاذی کا کتیب متدا ولہ میں ذکر نہیں ، گر یا ان کے تلامذہ نے اس کا ابتمام نہیں کیا ۔ اور مذبی بیان کی ذندگی میں اسس کے شہرت بعدی ۔

الزبیر بن بکار (۱۷۲ - ۲۵۷) کی دوایت سے کہ امیرسیمان بن عبدالملک ولی عبدی کے دور میں ر ۱۸۷ سے استے اسے ۔ مربنہ منورہ حافزی دی ۔ بمت سے لوگ ان سے سلے ۔ یہ حضوراقدی علیہ الصلاۃ والسلام سے بنسوب مقامات پر گئے ۔ وہاں دوگانہ اداکیا۔ احد بھی جا نا ہوا ۔ ان کے ساعت ابال بن عثمان ،عمرو بن عثمان ، الویکر بن عبداللّہ بن ابی احمد بھی تھے ۔ یہ حضرات تبا ، مسجد فضیح ، مشربه ام ابرا اسیم وغیرہ گئے ۔ سیمان ان مقامات کی تفصیلات نوچھتا ۔ پھر اس تے حضرت ابان سے ان کی تفصیلات قلم بند کریت کا حضم دیا ۔ انفوں نے کہا کہ مربرے پاس سب کر بر شرہ مرابہ موجود ہے۔ میں نے تقہ لوگوں

ہے معلومات فراہم کی ہیں۔ النخ یہ خاصی طویل دوابیت ہے جس سے یہ نتاریجُ اخذ ہوتے میں کیر:

س - ۱ - ۱۷ هر سے قبل حضرت ابان نے سیرت النبی میں اپنی تالیف پوری کر کی تھی -۱ - ۱۷ هر سے قبداولی ، ثانیر ، غزوه مر مدر اور دوسر سے عزوات کا بطور خاص ذکر تھا -۱۷ - اس میں عقیداولی ، ثانیر ، غزوه میں کی نقل کے لیے سیمان بن عیدالملک نے دس رحیم طوں ۱۷ - دہ ایک برطی صحنیم کتاب تھی حیس کی نقل کے لیے سیمان بن عیدالملک نے دس رحیم طوں ۱۷ اہتمام کیا -

٧ - ابان کی دائے میں مصرات انصار الخلیف الراشد ، المطلع التنهیدعثمان بن عفان دفی المدر اللہ تعالی عنه کی تفریت داری سے اللہ تعالی عنه کی تفریت داری سے مصرات انصاد کے فضائل و مناقب کا ذکر کیا دسلیمان بن عبدالملک سے ان کا نزاع محضرات انصاد کے فضائل و مناقب کا ذکر کیا دسلیمان بن عبدالملک سے ان کا نزاع میں ہوا ۔ اس لیے اُکھوں نے سلیمان سے کہا : " امیر ! قصد یہ ہے کہ خلیفہ مظلوم کے ساتھ مجو ہوا ، وہ اپنی جگہ لیکن انصاف کے تقاضے نو پورے کہ نے ہی ہولگ ۔ اللہ تعالی حضرت ابان کو اپنی جگہ بیاہ و محتول سے نوازے کہ اُکھوں نے انصاف کا دائن اندے تعلق ہے ، ان کی کتاب کے اقتیاس ہدت بیس اور مقسم مولی نہم مولی استعماد میں موجود ہیں۔ اکثر حصرت اللہ تعالیہ عبدالرزاق الصنعانی نے اپنی تصنیف میں طویل اقتباس نقل کے ہیں۔ اکثر حصرت میں کہ اندہ میں کہ ایکن المین کے ایکن کے ایکن کے ہیں میں موجود ہیں۔ اکثر حصرت میں کہ اندہ میں کہ اندہ میں کہ ہوگئی ہیں کہ میں کہ ہوئی کوئی کوئیں کا بہ کوئی کوئیل کیا تا ہم عبدالرزاق الصنعانی نے اپنی تصنیف میں طویل اقتباس نقل کیے ہوئی ہوئی کوئیں کہ ہوئی کہ ہوئی کوئیں کوئیں کوئیں کے ایکن کوئیں ک

عروه بن زبیر اور سیرت مبارکه کی تالیف میں اُن کا قاندانه کردار

وہ مبارک ہستی جس کا علم مفاذی اور اس کے لکھتے ہیں برط المقام ہسے اور جس کے بنیادی قواعد کے وہ مبارک ہستی جس کا علم مفاذی اور اس کے لکھتے ہیں برط المقام ہستے ہوا وہ کا تام عوہ مبن الزبیر اسستے والدوت ۲۶ صروفات ۹۳ ص) انھیں ایک بلندم تبت عالم ہوتے کا مشرت حاصل سے ما ور مدینہ منورہ زادیا المند تعالیٰ مثر فلکے سات

معروف فقها الميسسے آپ ايک بين - آنے والى سطور ميں ان كى شخصيت اور خاندان كے تعلق كى تفصيلات بيش كى جامين گى -

### حضرت عروه كاخاندان

حضرت عوده کے خاندان کے بالسے میں کہتا چاہیے کہ اسلام سے والستہ خاندانوں میں اس کی عشرہ دوح کی ہے ، معزز تربین خاندان حبی کے راز کی مخصکا نہ نہیں ۔ آپ کے برادر بزرگ حضرت عبداللہ بن الزبیر رضی اللہ تفالی عنہ جسب شہید مہو گئے تو آب نے لینے خانداتی مثرف وافتحارکا امیر حجاج بن یوسف تفقی کے ساھنے ذکر کیا ۔

حضرت عوده، خلیمة عبدالملک بوجروان کے سامنے اپنے بھائی کی باتیں کر رہے تھے،
یہ ۱۵ مرکا ذکر ہے، آپ نے اس موقعے پر ان کی کنیت" ابوبکر" کمرکر ذکر کیا توجہاج غضب
ناک ہوگیا اور کھنے لگا : " تری ماں نہ رہے تو ایک منافق کا کنیت سے ذکر کرتا
ہے اور وہ بھی امیرالمومنین کے سامنے ؟

حضرت عوه نے زبایا: "تم کیا کہتے ہو ہ تھاری ماں نررہ ہے، تھیں پتر تہیں کریں جنت کی شہزادیوں کی اولاد ہوں۔ میری ماں اسمالا بنت ابی بکر صدیق اکبر ہیں تومیری دادی صفیہ بنت بدا لمطلب، (حضوراکم م) کی چو تھی محرمہ) ہیں ، جب کرمیری خالم ام المؤمنین سیرتنا عائشہ عدیقہ طاہرہ ہیں، تومیری حقیقی بچو تھی حضرت خدیجہ بنت خویلہ ہیں رحضوراکم کی ہسلی صدیقہ طاہرہ ہیں، تومیری حقیقی بچو تھی حضرت خدیجہ بنت خویلہ ہیں العقام "المؤمنین خضرت عظیم المرتبت المین ) رضی اللہ تعالی عنهم وعنهی ۔ حضرت عودہ کے دادا "العقام" المؤمنین خضرت عودہ کے دادا "العقام" المؤمنین خضرت خودہ کے جائی تھے اور حضرت عودہ کے والد "النہ بیر" رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حواری ۔

حضرت عروه كوالدكرامي زبير والعوام ضي الله تعالى عنه

ان كاشيره نسب يه سيء: زبير بن العوام بن خوبلدين اسد بن عبد العزى بن قصى بن كلاب بن مره بن كعب بن لوى بن غالب - آپ رسول محرم كي سواري" اورآب كي حقيقي يجو بجي جان حضرت صفيه بنت عبد المطلب هي الله تعالى عنها كي بيت بين - ان دس خوش قسمت افراد بين سے ايک جنصيس الله د تعالى كے بنت عبد المطلب هي الله تعالى عنها كي بيت بين - ان دس خوش قسمت افراد بين سے ايک جنصيس الله د تعالى كے

إنهم إفداك إن وافي

تُر عُلِاوٌ - مير باپ ادرمال تم پر قربان م حضور اقد م صلی الله تعالی علیه و کم نے فرمایا : بِکُلِّ نِمِی حواس کی وحواس کی الن بایر — نرکی میری میں میں میں ایک الن بایر س

ہر نی کا واری ہے، میرے واری زیر ہیں -

اب ہی پہلے خوش قسمت مسلمان ہن جنھوں نے اللہ تعالیٰ کی داہ میں تلواد بنام سے باہر نکالی ۔ اس سلمے میں حضرت عوہ کی دوابت ہے کہ آپ نے میں اسلام قبول کیا ، جب آپ ہا یرس کے تھے توکسی بدیجنت نے افواہ اُڑائی کہ حضور اکرم اس وقت مکہ معظمہ کی بالائی چوٹی پر ہیں اور آپ کو پکھ لیا گیا ہے ۔ آپ تلواد لے کر آئے تو آپ کو کسی نے دیکھا ہو پہنچا نتا نہ تھا کہ کون ہے ہ یس ا تنا کہ کہ ایک نوجوان ہے جو تلواد لیے کہ اُر ہا ہے ہے گئے ، آپ تنے فر مایا ۔

آپ معنور اقد س کے پاس بہنچ گئے ، آپ نے فر مایا ۔

آپ معنور اقد س کے پاس بہنچ گئے ، آپ نے فر مایا ۔

زیر تھیں کی ہوا ہ عوش کیا کہ مجھے بہنچ ملی تھی کہ کسی بدنہا دنے آپ کو پکھ لیا ہے ۔

زیر تھیں کی ہوا ہ عوش کیا کہ مجھے بہنچ ملی تھی کہ کسی بدنہا دنے آپ کو پکھ لیا ہے ۔

آپ نے پوچھا کہ پھرتم کیا کرتے ؟ عرض کیا اس کوڈھیر کردیتاجس نے آپ سے ایسی نارواجسارت کی ۔ بنی کریم صلی اللارتعالی علیہ و کم نے آپ کے لیے اور آپ کی تلواد کے لیے واجسارت کی ۔ اس طرح گویا یہ مہلی تلواد ہے جو اللہ تعالیٰ کے داستے میں نیام سے باہر آئی ۔ وی مان کی۔ اس طرح گویا یہ مہلی تلواد ہے جو اللہ تعالیٰ کے داستے میں نیام سے باہر آئی ۔ مضرت زبیر کے تکاح میں مہنوا تین تھیں ۔

ر و حضرت الومكر صديق اكبر رضى النّد تعالى عنه كى صاحب ذادى المحضرت المالا الجن ك دوسرت الله النّد تعالى عنه كى صاحب ذادى المحضرت المالا الجن ك دوسرت سے دوسیت کے ایک آپ نے الم پر لیا دوسرے سے بنى كريم اور البینے والد گرامى كا زاد راه با ندھا۔ الى وجہ سے آپ كو" ذات النظاقين " كستے ہيں ۔ كستے ہيں ۔

۲ - حضرت عاتکه - سعیدین زیدکی بهن -

٣- اهام خالدينت خالدين سعيد.

M- أم مصوب الكليب -

آپ کی اولا دکی تفصیل یہ ہے۔

عبد الله سے عاصم معروہ - المنذر - ام الحسن م ان کی والدہ محر بمرحضرت اسمام رضی اللہ تعالیٰ عنها ہیں -

مُصدب \_ مزه \_ رمله \_ حالد \_ عر \_ عبيده \_ جعفر \_ خديجر ـ عالنه وغيره و الله تعالى بين الپ كے الله تعالى الله تعالى عليه و لم سے بهت كم دوايات كى بين الپ كے صاحب ذاد سے حضرت عبداللہ كا كرت ہے كہ جس طرح " فلال فلال " حضرات كرت سے دوايات بيان كرتے ہوئے اپنے دوايات بيان كرتے ہوئے اپنے دوايات بيان كرتے ہوئے اپنے باب كو نهيں كر الله الله تعالى عليه وسلم تے فرمايا و البته يه دوايت ميں كہ الله تعالى عليه وسلم تے فرمايا - البته يه دوايات من ، آپ فرمات تھے كہ حضرت دسول اكرم صلى الله تعالى عليه وسلم تے فرمايا - من كذب على قليمة بوائم قصة كر من النّا بى -

سیس نے مجھے پر جھوٹ کہا (میری طرف جھوٹ کی تسبت کی) وہ اپنا تھ سکارہ جہنم ہیں بنا کے ۔ " مستد بقی بن مخلد" میں آپ کی مه دوایات بیس جن میں سے بخاری مسلم میں ۲ دوایتیں ہیں اور مرت بخاری میں سات ، ابن المدینی رجم التر تعالی نے آپ کی اولاد سے مرت تین حضرات کا ذکر کیا ہے جن سے علم موی ومنقول ہے ۔ اُنھوں نے اپنے دسل ہے میں ایک عنوان قائم کیا ۔ کا ذکر کیا ہے جن سے علم موی عند من اولاد المعتوق

ا در كيم حمّتى عنوان بين حضرت الزبير بن العوام كى اولاد كا تذكمه وكست بوست يه تين نام لكھے ہيں ۔ ا : عبد الله بن الزبير بن العوام

٢ ، وه بن الزبير بن العوام

س بمصعب بن الزبير ين العوام

مضرت ذیررضی الله تعالی عنه نے حکومتی وظیفہ قبول تهیں کیا ، اور آپ کے پوتے ہشام یوع وہ کہتے ہیں کہ جب حضرت عمر شہید کر دیے گئے تو ہمارے دا دائے رحبطرے اپنا کام کٹوا دیا۔ " جنگ جمل "کے دوران حضرت ذہیرضی الله تعالی عنه حضرت علی کے مقابلے سے اس وقت والیس ہو گئے جب اُتھوں نے آپ کو رسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم کا یہ قول یاد ولادیا۔ "کہ تو مجھے سے لوط ہے گا اور ممرسے ساتھ انصاف نہ کرے گا "

آپ پلیط تو بد بخت" ان جرموز "نے آپ کو قتل کر دیا ۔ یہ رحب ۲۳ م کا قصقہ ہے۔
"ابن جرموز" جب محضرت ذبیر کا مرائے کہ محضرت علی کے پاس آیا تو آپ نے اس بد بخت سے
کی " اسے دہ بقان! اپنا گھکار بہتم میں بنالے "کیوں کہ بیں نے دسول اکرم سے ناتھا آپ
فرماتے تھے کہ ان قاتل الزبیر فی المناد ۔ نبیر کا قاتل بہتم میں جلئے گا ۔ آپ ان
دس خوش تصیب افراد میں سے تھے بہتھیں اللہ تعالی کے دسول نے جنت کی خوش فری دی ۔
امام شعبی قرماتے ہیں ۔ " میں نے پانچ سویا اس سے بھی ذیا دہ صحابہ کو پایا ، ہرایک ہی کہتا تھا
کہ علی، عثمان ، طلح اور زبیر جنتی ہیں ۔ امام ذہبی اس کی وجوہ بیبان کرتے ہوئے فرماتے ہیں
کہ ایک تو وہ عشرہ مبشرہ میں سے تھے جن کے متعلق اللہ تعالی کا قرمان ہے کہ دفنی اللہ عنه کہ دونوان میں شریک میں اللہ تعالی کا قرمان ہے کہ دفنی اللہ عنه ورونوا عنہ ۔ اور یہ بھی سبب ہے ورونوا عنہ ۔ اور یہ بھی سبب ہے ورونوا عنہ ۔ اور یہ بھی سبب ہے درونوا عنہ ۔ اور یہ بھی سبب ہے کہ یہ چادوں قتل کیے گئے ، انتھیں شہادت کی موت نصیب ہوئی۔ اس لیے ہم ان کو محبوب

ركتة بس ادرجن سياه يختول نب التحقيق شهيد كمياا ل سي بغض رحصة بس \_

# حضرت عروه كى والده مرسمه

بعضرت السيما بنت ابي بكرالصديق رضي التارتعالي عنها

آپ ام المومنین حضرت عائشہ کی مہن ہیں ۔ مہاجرعور توں ہیں سے سب سے آخریں آپ کی وفات ہوئی۔ وہ حضرت عائشہ سے لگ بھگ دس برس بطی تھیں۔ ان کا تعارف " ذات النطاقین سے ہوتا ہے جس کا سیب وہ خود پر بیان کرتی ہیں کہ: جب حضوراکرم صالاً تعالیٰ علیہ وسلم تے ہجرت کا ادادہ فر مایا تو ہیں نے آپ کے لیے ذاد داہ کا اہتمام کیا ۔ کوئی الیی چیز اس وقت بنہ تھی جس سے کھانے کی استیا " یا ندھی جا تیں ۔ سوائے میرے دو پیٹے کے ، ہیں اندور و ۔ اسی نام بھر گیا اور معروف میں گیا گوئی ایعنی " ذات النطاقین" ۔

عضور اکرم ادر حضرت الو بکر کے سفر ہجرت کے بعد الوجهل لعین آب کے گھرآیا اور آب سے آب کے والد گرای کا پوچھا تو آب نے صاف لفظوں میں کہ دیا کہ یہاں سے جاچکے اب معلوم نہیں کہاں ہیں ؟ اس بد بخت نے اس زور سے تقییر طوا کہ ان کے کان سے بالی کر گئی، آپ بمدت بہا در خاتون تھیں ۔ اپنے خاو تد حضرت الزبیر کے سا کھ جنگ پر موکس میں سٹائل کھیں اور اپنے بیٹے حضرت الزبیر کے سا کھ جنگ پر موکس میں سٹائل کھیں اور اپنے بیٹے حضرت عبد الدر کو صبر و موصلہ دلایت ، جب اُنھیں جا ج نے گرفتاد کر کے جانسی پر چیر صابی ۔

گ تھا۔ سام معربی آپ کی وفات ہوئی۔ بہاج خواتین میں سب سے آخر میں آپ اس دیا ہے رخصت ہوئیں۔ امام الذہیں سے لفدل ان کی روایا ت ۸ میں سب سن بیں سے سا بخاری و مسلم دونوں میں ہیں یجیب کہ الفرادی طور پر بخاری میں ۵ ادر مسلم میں ۲ ہیں ۔

عروه بن الزبير

خاندان

آپ بنیب الطرفین تھے، عرب کے قبائل اور خاندانوں میں سے۔ اس خاندان کے فرد ہوسب سے معز دو مرم ہے ۔ اور جیسا کہ پہلے گزلا ، اٹھنوں نے خود فرمایا کہیں جنت ہوسب سے معز دو مکرم ہے ۔ اور جیسا کہ پہلے گزلا ، اٹھنوں نے خود فرمایا کہیں جنت کی شہزادیوں کی اولاد ہوں اور یہ بات آپ نے المیرالموسنین خلیف عبدالملک بن مروان کے سانے کی ۔

ولادت

مورخین نے آپ کی تاریخ ولادت میں اختلات کیا ہے۔ مصعب کہتے ہیں کے خلانت عثمانی کے چید برس گزرگئے تھے جب آپ کی ولادت ہوئی ۔ ایک دائے ۲۲ھرکی ہے۔ ایک سام حرکی اور لعض کے زدیک ۲۲ھر ہے۔ تیسر سے اور چو تھے قول میں تو زیا دہ فرق نہیں کہ عرب میں بالعموم سال کا ذکر پروتا تھا، قہینوں کی طرف توجر ہز جاتی تھی ۔

آپ نے ایمرالمومنین حضرت عنمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنه کے ساتھ ۱۹۷۵ میں جج کیا۔
(حب کہ آپ بیجے تھے اور مال کی کو دیں تھے) ۔ جمل کی لطائی میں کچھوٹے ہونے کے سبب نٹریک جنگ نہ ہوئے ۔ ان مختلف نصوص کی روشنی میں ۱۷ ھرکی روایات زیادہ قرین قیاس ہے جنگ نہ ہوئے ۔ ان مختلف نصوص کی روشنی میں ۱۷ ھرکی روایات زیادہ قرین قیاس ہے آپ کے والد حضرت الزبیر اسی سفر جج میں یہ رجز پیٹے ہے کہ عووہ ان کی بیٹے بہر سوارتھے ۔

ابیض من آل ابی عتیق مبادك مین ولد الصدیق الذه كها الذه دیقی آل ای عتیق كاگردا چشا جوان بعضرت صدیق اكبر كی اولادین سے صاحب بركت

#### ميرك لعاب دان كى طرح نوس ذالمة \_

### حضرت عروه كاسفر بصره

آپ کے صاحب زاد سے حضرت مشام کستے ہیں کہ آپ حضرت عبداللّٰہ بن عباس رضی اللّٰہ تعالیٰ عنها کے پاس اُس و قست کہ کے جب وہ خلافت مرتصوی ہیں وہاں کے گورز رقعے حضرت عووہ ایک شعر پر طیعسر رسے تھے ، جس کا مفہوم یہ تفاکہ:

"میں خونی رستوں کے اعتبار سے استے آپ کو بہت قریب محسوس کرتا ہوں اور قرب کے لیے اگران کا بھی اعتبار نہیں تو پھر کسی چیز کا نہیں "

مضرت عبداللّذ تعالی علیہ وسے کی یہ شعر کس نے کہاہے ؟ اُنھوں نے ہوا یا گیا، ابواجمد بن مجتن نے ۔ مضرت عبداللّذ بن عباس نے کہا ، تھیں معلوم ہے اس کے متعلق دسول اللّذ صلی اللّذ تعالی علیہ وسلم نے کیا کہ تھا ؟ اُنھوں نے عوش کیا مجھے معلوم نہیں سعظرت عبداللّذ بن عباس نے کہا کہ آپ نے اس قول کی تصدیق کی تھی اور فر مایا تھا کہ یہ بات یا لکل سے ہے ۔ پھر معضرت عبداللّذ بن عباس نے بوجھا کہ لیمرہ تشریف آوری کا مقصد ، انھوں نے کہا کہ مالات بڑی سنگینی کا شکار ہیں ، عبداللّذ نے تقسیم میراث سے افکاد کر دیا ہے اور کہا ہے مالات برس تک تقسیم نہ ہوگی حتی کہ والد کا قرصہ ختم ہوجا ہے ۔ مہری اس در نواست کو کہ سات برس تک تقسیم نہ ہوگی حتی کہ والد کا قرصہ ختم ہوجا ہے ۔ مہری اس در نواست کو میں کہ اور میرا حصد مرحمت کہ دیا ۔

حضرت عروه کی بیویاں

يقول ابن سعد آب نے چارشاديال كيں - ان خوايش كے نام يہ بيں -

ار فاختر بنت الاسودين ايي البختري م

١٠ ام يحيل بنت الحكم بن ايي العاص بن أمية بن عبد شمس -

١ - اسمامينت سلمرين غرين إني سلمه -

۴ - سوده بنت عبدالندين عربن الحظاب س

دواک کی با ندیاں تھیں جن سے آپ کی اولاد ہوئی اس کیے وہ" ام ولد" قرار پالیں لینی

ازاد ہوگئیں -۱- واصلہ \_مصعب اورام کی کی اسی کے بطن سے تھے -۲- ایک دوسری با ندی تھیں جن سے ہشام اور صفیہ پیدا ہوئے -آپ نے مصر کا سقر اختیار کیا تو وہاں سات برس رہے اور وہاں" بنووعلہ"کی ایک خاتون سے بشادی کی -

أولاق

اولاد میں کیے یہ ہیں - فیر الدہ ام کیلی ہیں ۔ فیر یہ اللہ سے بداللہ سے بداللہ سے بداللہ سے بداللہ واصلہ (ام ولد) ہیں مصعب سے ان کی والدہ واصلہ (ام ولد) ہیں ۔ عبیداللہ سے ان کی والدہ اسمالہ ہیں ۔

سفام صاحب زادیا<u>ں</u>

ام کلثوم \_\_\_ عاکشہ \_\_\_ ام عمر فدیجیر ضدیجیر فدیجیر فیر فدیجیر سے عاکشہ \_\_\_ ان کی والدہ ام بجیماییں - اسما بر \_\_ اسما بر \_\_\_ ان کی والدہ سودہ ہیں -

ابن قبیبہ نے حضرت عودہ کے تعیق صاحب زادگان کی خصوصیات کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ عبداللہ تولوگوں ہیں سب سے برط مد کر خطیب نضے اور بلاغت کے بادشاہ محمد ، ایسے خولصورت نوجوان تھے کہ مردوں میں ان کی مثال مذکھی ۔ عثمان ابسے خطیب تھے جو حد درجہ ذہمین تھے اور ان کی نظیر بھی مدینہ منورہ میں تھی ۔ اسی طرح ہشام فقیہ ہواور محدت برط سے درجے کے تھے لیکن ان کے ہم یکہ بھی مدینہ میں تھے کا اور بی علم الانساب . اور نار رکے بین لیگانہ موز کار تھے ۔

ع <u>وه — خدوخال</u>

وه اپنے جسم و لباس کا بهت زیاده اہتمام کرتے تھے ، روزار غسل ان کی عادت تھی ،
صاف ستھ الباس بھی روزار پینے عسلی بن صفص کی روایت سے کہ بین نے انھیں موٹے رہیم
کے جبہ میں ملبوس دیکھا ، وہ زرد رتگ کی چادر اوٹ صفے رفحارین ہلال کھتے ہیں کہ عروہ بن الزبیر
اپنی مو پخصیں بطی خوبصورتی سے تراشتے اور ایسا خضاب استعمال فر استے جو بیا ہی مائل ہوتا۔
حضرت عروہ کا بود وکرم

جُبِ کھے دیک جاتی تو وہ یاغ میں ڈیرا ڈال بیتے، لوگوں کے بیے اذن عام ہرتا، وہ اُتے، کھاتے اور ایسے اور کے دیماتی بھی حافر ہرتے، وہ بھی کھاتے اور ایسے ایراہ بھی جاتے۔ ادد گرد کے دیماتی بھی حافر ہرتے، وہ بھی کھاتے اور ایسے ایمراہ بھی سے جاتے ۔ جب آپ ایسے باغ میں جانے تواس آبت کا برابر ورد کرتے رہتے۔ وکو کھ اِذْ دَخَلْتَ جَنْتُلْ کُ قُلْتَ کُما سُنْدَاعُ اللهُ اللهُل

(الكهف: ۳۹)

اورجب تو آیا تھا اینے باغ میں (تو) کیوں نہ کہ توتے ہوچ اسے اللہ (وہی) ہونا ہے۔

اور باغ سے واپس آنے تک ہماہم اس کا درد کرتے رہتے ۔ اُتھوں نے ایک کنوال کھدوایا اور اسے اپنے نام سے موسوم کر دیا ۔ مدینے تھے میں اس کا پانی سب سے زیا دہ میٹھا تھا ۔

حضرت عرده كاذوق عبادت

آپی عادت عقی کہ نماذ بہت طویل پڑھتے۔حضرت ملک بن انس فرماتے ہیں کہ گزر سے دور کے لوگ نماذیں طویل ا داکرتے تھے۔حضرت وہ نے "عقیق وادی" بیں ایک مکان بنایا تھا ، ایک صاحب آپ کے پاس آٹے۔اس میں کچھ ملاحت تھی، جونی نماز ظهر کا وقت آیا اُس نے حضرت عوہ سے کہ کہ میں آپ کے مکان کے اوپہ جا کہ اسے دیکھنا چا ہتا ہوں ۔ آپ نے اجازت دیے دی تو وہ اوپہ جلاگیا اور جب آپ نے ظہر کی نماز ادائی تو وہ نیچے آگیا اور حضرت عروہ سے کہنے لگا کہ جیست کے اوپہ جانے سے میرا بنظا ہر کوئی مقصد یہ تھا اور یہ ہی ایسی کوئی بات تھی، میں نے آپ کی نماز کی طوالت کا نسب نما انسی کوئی بات تھی، میں نے آپ کی نماز کی طوالت کا نسب ناتھا

اسے دیکسنامقصود تھا۔ ابن ستوذب کستے ہیں کہ حضرت عودہ دن میں ہے محصہ قران دیکھ کرپرسے
اور دات میں اسی کو نماز میں دوبارہ پرطیعتے۔ آپ نے اس معمول کو کبھی ترک نہیں کیا۔ ہال اس دالت
ترک ہواجی رات تکلیف اور بیماری کے سبب آپ کا یا وُں کا ٹاگیا۔ آپ کے بیٹے ہشام
کمتے ہیں کہ میرے والد ہمیشہ دوزہ رکھتے سوائے ان ایا م کے جن میں دوزہ رکھنے کی فمالعت
ہے۔ ان کا انتقال بھی حالت صوم میں ہوا ، اور وہ المند تعالی کا بے عدشکرا واکر نے والے تھے۔
ہمشام کی ہی دوایت ہے کہ آپ جب کھا نا کھاتے یا کوئی مشروب پیسے حتی کہ دواا متعال کرتے

الله تعالی سب سے بڑے ہیں ۔ اسے بدورد گارعالم ، قری نعمتوں کے سہارے ہر سر تعالی سب سے بڑے ہیں۔ اسے بدورد گارعالم ، قری نعمتوں کے سہارے ہر سر سے اسے اور اس ہوتی اور ہر خیر سے ہم سر فراز ہوتے ہیں۔ بحص سے نیر سے افدان کے المال کا سوال ہے اور اس بات کی فریا دکہ ہم ان نعمتوں بہشکر کریں ۔ خیر تو بس تیری ہی طرت سے ہے اور تیر سے سواکوئی ان نعمتوں بہشکر کریں ۔ خیر تو بس تیری ہی طرت سے ہے اور تیر سے سواکوئی

معبود نہیں۔ اسے صالح اور نیکو کارلوگوں کے معبود اور ساری کا ٹنات کے

معترت عروه کی بینان عقیق اور مرصائی و آلام برصیر مضرت عرده کے پاؤں میں تکلیف ہوگئی اور پھوٹرا نکل آپیا ۔ آپ اس وقت امیرالمؤمنین ولید بن عبدالملک کے پاس شام میں تے ۔ ولید نے مشوره دیا کہ اس پاؤں کو کٹوادیں ۔ آپ نے انکارکیا ۔ تکلیف بڑھ کرینڈ لی تک پہنچ گئ تو ولید نے پھر کاشنے کی دائے دی اور کہا کہ ایساں کیا تو ساداجسم متاثر ہوگا ۔ آپ نے اس دائے کو مان لیا تو براح کو بلایا ی تاکہ وہ اس پاؤں کو کا مصورے ۔ مرجن نے کہا کہ ہم آپ کو ذراسی سراب پلایٹی گے تاکہ ابر بین کی تسکیف محسوس نہ ہو ۔ آپ نے صاف لفظوں ہیں انساد کر دیا اور فر ایا کہ ہیں وام چیز استعال کرکے عافیت وسکون نہیں چاہتا ۔ ہم حال ایک ادمی نے کہ لیش کے وقت آپ کو تقامے دکھ اور اکید لیش ایسے حال ہیں ہوا کہ آپ کلہ طبیعہ کا ورد کرتے دہے اور اللہ رب العزت کی پرطائی بیان کرتے دہے ۔ چھر گرم زیتون لوسے کی کھھالی ہیں ڈال کراس سے نون یتدکیا گیا ۔ اس مرحلے پر آپ بے ہوش ہوگئے ۔ جب افاقہ ہوا تو اپنے چہرے سے نون یتدکیا گیا ۔ اس مرحلے پر آپ بے ہوش ہوگئے ۔ جب افاقہ ہوا تو اپنے چہرے سے کے کہ بلند آواز سے کہا ۔ ویب کٹا ہوا پاوگ معالجین کے ہائتہ ہیں دیکھا تو اسے اپنے ہی کہ اس ذات پاک ایس میں کہ '' اُس ذات پاک کے بین کہ ویش جس نے تیرے مہارے کے ہوئی توفیق دی ، وہ نوب جا نتا ہے کہ ہمی تیرے مہادے کی توفیق دی ، وہ نوب جا نتا ہے کہ ہمی تیرے مہادے کی قوفیق دی ، وہ نوب جا نتا ہے کہ ہمی تیرے مہادے میں اُس نے فریاد کے سے افاد اُس میں کہا تھا کہ :

تیری عمر کی قسم ، میرا با تھر کسی شک والی چیز کی طرف نہیں بطرصا ، اور نہ ہی میرا پاؤل کسی فحق و غلط کام کی طرف اُ تھا۔ اسی طرح میرسے کان اور میری اُ تکھیں کہی غلط کاری کا مرتکب نہیں ہو میں۔ نہ میری دانے غلط رُخ پہریٹ یا اور نہ عقل نے نافر مانی کا رُخ کیا۔ دہ گیاان مصائب کا معاملہ تو میں خوب جا نتا ہول کہ مجھ سے پہلے بھی داوس سے سامد اول

كواس قسم كي حالات سے يالايران

اس سفر میں آپ کے صاحب زاد سے شحد آپ کے ہمراہ تھے ہو بہت ہی خوب مورت اور جوان رعنا تھے، وہ اصطبل میں گئے تو ایک چو پاٹے کی طکر سے ان کی موست واقع ہوگئی۔ اس جان کاہ صدمے پر حضرت عروہ نے فرامایا۔

لَقَدْ لُقِيْنَا مِنْ سَفَرِنَاهُ ذَ الْصَيا ، اللهم ال كنتَ اهنت القداعطيت ،

وُان كَنْتُ ايتلبت لقدعافيت -

ہم نے اس سفریں بہت تکلیف پائی ، اسے النّد تونے اسے لیے لیا تو دیا بھی تونے ہی تما ؛ تونے مجھے مبتلائے مصیبت کیا توعافیت بھی تیری ہی طرب سے ہے۔ حضرت عروه اوراس دور کے سیاسی امور راز فاق سرادر بطاعیب کی حضرت عروه اپنی زندگی

سے اتفاق سے اور بطاع بیب کہ حضرت عروہ اپنی زندگی کے اوائل میں اپنے دور کے مشکل اور بیجیدہ سیاسی مسائل سے الگ تھلگ رہے۔ جمل کی لطائی کے وقت تو وہ چھوٹے تھے اس لیے قتال اور لوطائی میں متر یک نہ ہوٹے بلکہ ان کے والد حضرت زبیرا و رضا لہ حضرت عالمتہ کے بشکر کی دوائلی تھی زیا دہ ان کے علم میں نہ تھی ۔ اور جب ان کے برا در بزرگ حضرت عباللہ بن الزبیر نے اپنے فلاقت کا دعوی کی اور ایک وقت میں ججاز ہواتی ، بین اور مرین الزبیر نے اپنے میں مقاصل کر لی تو اس وقت حضرت عروہ مصر میں مقبم تھے۔ یہی وہ ایک طرح کی کا میابی بھی حاصل کر لی تو اس وقت حضرت عروہ مصر میں مقبم تھے۔ یہی وہ وقت مقاحب ان کے بھائی عبد النہ بن الزبیر نے یہ یہ دیا علان کیا تھا۔

آپایک بے نظراو نظنی برسوار موکر شام تشریف کے گیے اور اس سے پہلے کہ جاج کے نما تندر سے ان کے برا در بزرگ حضرت عبد اللہ کے قتل کی نوید کے مرفلیف کے پام بہنی بنا اسے بہلے کہ جاج یہ بہنی کے نما تندر سے ان کے برا در بزرگ حضرت عبد اللہ کے قتل کی نوید کے دورواز سے پر آکر اجازت جا ہی تو اجازت مل گئی سلام کیا تو خلیف نے دونو ہواب دیا بلکہ خوش آمدید کہ ، معالقہ کیا اور اپنے ساتھ بلند مقام بہد بھی یا ۔ حضرت عروہ نے ایک منعرک ذریعے خلیف سے لینے قرب و تعلق کا ذکر کیا ۔

نمت بالاسمام البلط قررية وكلا قرب للاسمام البلط قرية كه مركة وكلا قرب للاسمام مالم لقل مسم مسمر كفتكونثروع كي حتى كر حضرت عبد الله كا ذكرا يا اور ان كي كنيت "ابوبكر" كهم مسم ان كا ذكراً يا - خليفه نه يوجها كي بوا به أتضول نه جواب ديا كه وه قتل بوكة - الله تعالى ان براحم كرسے - يرش كر خليفر سجده ريز بوگيا -

حضرت عروہ نے کہا کہ ججاج بن یوسف نے انتھیں پھانسی پر لٹکادیا اوران کی مال کو دکھا نے کی غرض سے ان کا جسم لٹکادیا ۔ فلیفر نے پر شمل کر ججاج کو لکھا اور سولی پر لٹکا نے کے سے بیں ہو خبر اسے پینچی تھی اس کو ایک طرح کی زیادتی سے تبییر کبیا ۔ اُدھر حضرت عودہ کے دمشق بین موجود ہونے کے زمانے بیل ہی ججاج کا پیغام آ یا جس کا فلاھ بر بر تھا کہ عروہ لکل کے دمشق بین موجود ہونے کے زمانے بیل ہی ججاج کا پیغام آ یا جس کا فلاھ بر بر تھا کہ عروہ انکی اور مال سب سے گئے اور مال سب سے گئے ۔ چنا نی خلیفہ نے ان سے اس کے سے مادا جائے اس کے نے کہا کہ جس شخص سے اس کی تلواد چھین کی چاہے کہ اور وہ عزیت سے مادا جائے اس کے متعلق تھا داکھی اور یہ یا دن سنی تواس نے متعلق تھا داکھی اور یہ یا دن سنی تواس نے متعلق تھا داکھی اور یہ یا دن سنی تواس نے جاج کہ لکھا کہ ان سے اعراض برتاجا ہے ۔

دمنق سے واپسی کے بعد بھی حضرت عودہ کے خلید فرعبد الملک سے بہت اپھے تعلقات قائم رہے ، حتی کرعبد الملک اسحفوراکرم صلی الند نعالی علیہ و کم کی سیرت مبادکہ کے مختلف پیدو کا کہ عبد الملک اسکون اس سوال کرتا اور ہواب کی درخواست کرتا تاکہ بہتیزیں محفوظ ہوجا بین ۔ الطبری میں اس سلے کی خطوکت ابت کے طویل اقتباس موجود بہتیزیں محفوظ ہوجا بین ۔ الطبری میں اس سلے کی خطوکت ابت کے طویل اقتباس موجود بین ۔ فیل فیل فیل خلاجی ولید خلیفہ ہوئے توحضرت عودہ نے ایک بار پھر دمشق کا سفر کیا ۔ یہ ۱۹۸ھ کی بات ہے ۔ اس سفر میں ان کے صاحب ذا دسے محمد مساحق خلال سفر کیا ۔ یہ ۱۹۸ھ کی بات ہے ۔ اس سفر میں ان کے صاحب ذا دسے محمد ساخت بیش آئے ۔

مضرت وه ي عوام سے لا تعلقي

مضرت عوده رهم الله تعالی اکن ی دندگی کے متعلق تویہ ثابت ہے کہ انھوں نے عوام سے لاتعلقی سی افقیاد کر لی تھی ۔ عبداللہ بن صن کی دوایت ہے کہ حضرت علی بن حمین عوام سے لاتعلقی سی افقیاد کر لی تھی ۔ عبداللہ بن صن کی دوایت ہے کہ حضرت علی بن عین ای طالب رزین العابدین) اور حضرت عوده بردات کو عشا کی نماز کے لعد مسجد ینوی کے اُخری حقے بیں بی طرح جاتے ، میں بھی ہمراہ ہوتا۔ وہ بنوائمیہ کے دور کے حالات پر گفتگو کہ یہ ان کے ساتھ ایس کے ساتھ بی دیم ہوتا کہ وہ ان کا دریہ بھی واضح عضا کہ وہ ان حالات کی تبدیلی برقا دریہ تھے ۔ اس کے ساتھ ہی اللہ تیا دک و تعالی کی عقوبت و سزا ان حالات کی تبدیلی برقا دریہ تھے ۔ اس کے ساتھ ہی اللہ تیا دک و تعالی کی عقوبت و سزا

کا بھی ہذکرہ ہوتا۔ حضرت عودہ معضرت علی سے کہنے کہ اسے علی ہوشخص اہل جورسے الگ معلگ رہنے ۔ اور اللہ تعالی خوب جا نتاہے کہ ان کا سخت روبراوگوں کے اعمال کے سبب معنی سے ہوتا ہے ۔ اور وہ ان سے میں بھر کے فاصلے ہے ، ہو پھر اُتھیں کوئی تکلیف پہنچے تو اللہ تعالی سے سلامتی کی اُمید دکھتی چاہیے ۔ اس وجرسے حضرت عودہ ختم کی آبادی سے لکل کر عظیم قیام پذیر ہوگئے تھے ۔ عبداللّہ بن من کے لقول وہ بھی وہاں سے نکل گئے اور" سولایا" میں جا کہ مقیم ہوگئے ۔ سنام بن عودہ کے بیاں کہ جب حضرت عودہ نے "عقیق " میں مکان تعمیر کر ایا تو لوگوں نے ان سے کہا کہ آپ مسجد نبوی سے دور ہوگئے ، حضرت عودہ نے کہا کہ ہی ۔ ان کی گلیول کر ایا تو لوگوں نے ان سے کہا کہ آپ مسجد نبوی سے دور ہوگئے ، حضرت عودہ نے کہا کہ ہی ۔ ان کی گلیول ویکھتی و نافر مانی کا دھندا ہے نومیس نے ان سے الگ تھا گئی ہونے میں عافیت ہوئے ہیں جا ہر ہی ہوئی ۔ اُتھوں نے اپنی عمر علم کی نشر و اشاعت میں گزاری ۔ ان کی موت مدینہ معذورہ سے باہر ہی ہوئی ۔ اُتھوں نے اپنی عمر علم کی نشر و اشاعت میں گزاری ۔ ان کو موت و رہوگئے ۔ ان کی موت مدینہ معذورہ سے باہر ہی ہوئی ۔ اُتھوں نے اپنی عمر علم کی نشر و اشاعت میں گزاری ۔ ان کے موت در ایسے الگ تعمیل مغفرت سے اور ان سے اور وینت کی وسعتوں میں عگر عمل کی نشر و اشاعت میں گزاری ۔ ان کو موت در ایسے الگ تعمیل مغفرت سے اور ان سے اور وینت کی وسعتوں میں عگر عمل کی نشر و اشاعت میں گزاری ۔ ان کے دور موت در ایسے موت کی مفرق سے اور اور سے اور وینت کی کی مستوں میں عگر عمل افر مائے ۔ ان موت کو موت کو موت کی مفرق کے دور موت کی ان موت کو موت کی موت کی مفرق کے دور موت کے دور موت کو موت کو موت کو موت کی موت کی موت کی موت کو موت کو کر موت کی موت کی موت کی موت کی موت کور موت کور موت کور موت کی کر موت کی کر موت کی کر موت کی موت کور موت کی کر موت کی کر موت کی موت کور موت کور موت کی کر موت کر موت کی کر موت کر موت کر موت کر موت کی کر موت کر موت

جمرت عروه کی وفات علی نے حضرت عوده کی تاریخ وفات کے مسلے میں اختلات کیا ہے۔ غالب کمان یہ ہے کہ ان کی وفات ۱۹۹۳ میں ۱۹۴ مرمیں ابوئی - ابن سعد کی دوایت کے مطابق حضرت عوده ین التربیر کی وفات" تامیم المضرع " ہیں ہوئی اور وہیں جمعے کے دن انھیں دفن کیا گیا۔ یہ ۱۹۹۹ ین التربیر کی وفات" تامیم المضرع " ہیں ہوئی اور وہیں جمعے کے دن انھیں دفن کیا گیا۔ یہ ۱۹۹۷

مضرت عروه اوران كي حيات علميه

حضرت عوه کا بیرصال تھا گویا وہ علم کا بیتناہوا بادل ہیں۔ ابوتعیم نے حضرت عوہ کی اردوکا ذکر کریتے ہوئے لکھ اسے کہ" ججر " بیں مصعب بن الزبیر، عروہ بن الزبیر، عبداللّٰد بن الزبیر اور عبداللّٰد بن عرصعت بوچھاگیا کہ ہر ایک کی خواہش کیا ہے جہ حضرت عبداللّٰد بن الزبیر اور عبداللّٰد بن الحرب کی حصل کے ہم میں کواہش کیا ہے جہ حضرت عبداللّٰد بن الزبیر نے تو خلافت کی تمنا ظاہر کی۔ حضرت عوہ نے کہا کہ میری خواہش سے کہ لوگ جھے سے علم صال کریں ۔ حضرت مصعب نے کہا کہ میں عراقی خاتون سے ستادی کا متمنی ہوں نیز یہ کہ عا کُشہ بنت مطلحہ اور سکینہ بنت الحدین دونوں میرے نکاح میں جمع ہوجا بیش یہ حضرت عبداللّٰہ بن عمر بنت عبداللّٰہ بن عبد اللّٰہ بن عمر من جمع ہوجا بیش یہ حضرت عبداللّٰہ بن عمر بنت عبداللّٰہ بن عمر من جمع ہوجا بیش یہ حضرت عبداللّٰہ بن عمر بنت عبداللّٰہ بن عمر بنت عبداللّٰہ بن عبد اللّٰہ بن على من عبد اللّٰہ بن عبد

نے کہا، میری خواہش یہ سے کم میری معفرت ہوچا ہے ۔

ابونعیم کے بقول ، ہرایک کواس کی مراد مل گئی اور اللہ تعالیٰ کی دجت سے حضرت عبداللہ بن عمر کے لیے مغفرت کا بھی لیقین ہے یہ سیدنا ابو بکرصدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان سے قربت قربیہ کے سیب ان کے حصول علم کے ذرا کع بھی بہت تھے اور وہ دومروں کے مقابلے میں لکھنے کے بھی نیادہ عادی تھے ۔ حضرت عودہ نے ایک بارلینے صاب دومروں کے مقابلے میں لکھنے کے بھی نیادہ عادی تھے ۔ حضرت عودہ نے ایک بارلینے صاب دادر ہے ہا م سے کہ لا تحصیں کی ابولیا کہ تم لوگ تعلیم حاصل نہیں کرتے ہو آج تم قوم میں سے چھوٹے داد سے ہنام سے کہ لا تحصیل کی ابولیا کہ تم قوم کے بطر سے ہوجاؤ ۔ اور کسی خاندانی بڑے کے لیے برایا بجب حصول علم کے سبب کل تم قوم کے بطر سے ہوجاؤ ۔ اور کسی خاندانی بڑے کے لیے یہ مناسب نہیں کہ وہ بڑا ہوا ور جا ہل ہو ۔ میں نے خص تا المشر کی موت سے قبل چادم بتہ تو تی اس وہیا سے دخصت ہوتی تو جہ کی تدامت مد ہوتی کو اس کے درواز سے محفوظ کے لئے اس کی درواز سے برحاخری کر لیتا ۔ میرا یہ حال تھا کہ کسی صحابی سے مجھے کوئی حدیث ملی تو بی اس کے درواز سے پرحاخری دیتا ، ڈیرہ جا کہ بیچھے جاتا اور اس سے سوال کر کے اپنا علم بطرحاتا ۔

مضرف وه كمشارع واساتده

امهاریند این بارک این خالر حضرت دبیر ، این علاوه حضرت عبدالنداین والده حضرت برالند این ما ارمض المرک این خالر حضرت عالمة کے علاوه حضرت عبدالند بن عمره بحضرت الوہر یمه ، حضرت دید بن ثابت ، حضرت مغیره بن شعبه حضرت المامہ بن ذید ، حضرت الوابوب المصاری ، حضرت ابو حمیدالساعدی ، حضرت عبدالند بن عروبن العاص ، حضرت عروبن العاص ، حضرت معاویہ بن ابی سفیان ، حضرت المسود بن عراد ما المام ، حضرت عمر بن ابی سلمه ، حضرت عبدالند بن دمعه ، حضرت معاویہ بن وی سفیان ، حضرت المسود بن غراد من ابی سلمه ، حضرت عبدالند بن دمعه ، حضرت می محضرت المام بن خرام ، حضرت المام بن معاویہ بن ابی سلمه ، حضرت دید بن الصلات ، حضرت ام بانی محضرت دینی بنت بنت اور ان کی الله تعالی عنه موجمن میں بطا با تھے ہیں الله تعالی عنه موجمن میں بطا با تھے ہیں الله تعالی عنہ الی ان کی تعلیم و تربیب کہتے ہیں کہ حضرت فادات واعمال کی اصلاح میں بطا با تھے ہیں ۔ حضرت قبیصہ بن ذوبیب کہتے ہیں کہ حضرت عبادات واعمال کی اصلاح میں بطا با تھے ہیں ۔ حضرت قبیصہ بن ذوبیب کہتے ہیں کہ حضرت عبادات واعمال کی اصلاح میں بطا با تھے ہیں ۔ حضرت قبیصہ بن ذوبیب کہتے ہیں کہ حضرت عبادات واعمال کی اصلاح میں بطا با تھے ہیں ۔ حضرت قبیصہ بن ذوبیب کہتے ہیں کہ حضرت عبادات واعمال کی اصلاح میں بطا با تھے ہیں ۔ حضرت قبیصہ بن ذوبیب کہتے ہیں کہ حضرت عبادات واعمال کی اصلاح میں بطا با تھے ہیں ۔ حضرت قبیصہ بن ذوبیب کہتے ہیں کہ حضرت عبادات واعمال کی اصلاح میں بطا با تھے ہیں دوبیب کہتے ہیں کہ حضرت الله حضرت قبیصر بن ذوبیب کہتے ہیں کہ حضرت میں بطا با تھے ہیں دوبیب کہتے ہیں کہ حضرت الله حضرت قبیت کسی کے ہیں کہ حضرت کیں کہ دوبی کہتے ہیں کہ حضرت کیا کہ دوبیت کسی کے ہیں کہ دوبیت کے ہیں کہ دوب

عوده ہم سے علم میں اس لیے پیلادہ گئے کہ عزیز داری کے سبب مضرت عالمتہ کے پہال ان کا ان کا ان کا تاجا تا عام بھیا ۔ اور حضرت عالمتہ وہ خانون تھیں جو لوگوں بین سب سے ذیادہ عالم تھیں محضرت بنی کرد کم صلی الزلز لتعالی علیہ وسلم کے اکا برصحابہ ان سے علی سواللات کرتے ۔ محضرت بی کرد کم صلی الزلز لتعالی علیہ وسلم کے اکا برصحابہ ان سے علی سواللات کرتے ۔ موضرت بعورہ اس میں جم مراب ہوگئی ۔ وہ کہتے مصرت بعورہ اس میں جائے کہ وفات سے تین سال قبل تک بیرا یہ منالی ہوگئی ۔ وہ کہتے ہے کہ حضرت عالم طرک وفات سے تین سال قبل تک بیرا یہ ان کی برای ان سے استفادہ کر تاریل لین ان کے ہائی جو علم کے تقوالے نے تھے میں ان کی موت سے تین سال قبل تک اُن تھیں صاصل کر نا

مضرت عود كي تلامده

ان سے ان کے صاحب ذادگان کیجی ، عثمان ، مشام ، محمد ، عبد المتر نے استفاده کیا اس طرح ان کے علاوہ الزہری ، صفوان اس طرح ان کے علاوہ الزہری معفوان ، سیم ، الدسلم بن عبد الرحل ، علی بن زیدین عدعان ، سیمان بن لیسار ، ابوالا سود محمد بن عبد الرحل بن فوقل ان کے اہم ترین شاگرد ہیں ۔ پھر ان کے خادم ، جبیب ، ذمیل نے عبد الرحل بن فوقل ان کے اہم ترین شاگرد ہیں ۔ پھر ان کے خادم ، جبیب ، تمیل السلم کسب فیض کیا جب کہ الدیردہ بن ابی موسی ، عبد الله بن عقیب ، تمیم بن السلم سعدین ایرائیم بن عبد الرحل بن عوف ، سیمدین خالدین عمرو ، صالح بن کیسان ، عبد الله بن ایرائیم بن عبد الرحل بن عرب بن الرائیم ، عبد الله بن عرب بن مالک ، عطایان ابی دیاح ، عمر بن عبد المعرب ، عمرو بن دیبتاد ، عبد الله البی ، عرائی میں ایرائیم المنتان ، عبد الله المنان ، محمد بن الدائیم ، عبد الله تعالی اور بر بر سے محمد بن ایرائیم البیم ، عمر بن المناک ، عطایان ابی دیاح ، عمر بن عبد الله تعالی اور بر بر سے محمد بن ایرائیم البیم ، محمد بن المناک ، عطایان ابی دیا تو فیق میسر بوئی ۔ ورسے خوش بخت سے محمد بن المناک ، عطایان این دیا تو فیق میسر بوئی ۔ ورسے خوش بخت سے محمد بن المناک ، عمل الله قدالی اور بر بر سے دوسے من قرق میں سیمان کا میں المناک ، عمل بن المناک ، عمد بن المناک ، عمد بن المناک ، عطایان المنان المناک ، عمد بن المناک ، عطایان المناک ، این المناک ، عمد بن المناک ، ایک بن المناک ، ایک بن المناک ، عمد بن المناک ، محمد بن المناک ، عمد بن المناک ، عمد بن المناک ، ایک بن المناک ، ا

حضرت عمر بن عبد العزيمة كين بين كه مين تدعوه سي بطه كركسى كوعالم نهين و ميماه اورس بيزك جانب كا اس كو ده اس طرح جانب كه مين جهالت كا اس مو ده اس طرح جانب كه محصه ابنى جهالت كا اس موتا - ابن شهاب الزيرى كيمته يلى كربس ن تين حضرات سي علم حاصل كيا - اس معيد بن المسبب سي جوسب سي زياده فقيه رقع .

م ۔ عودہ بن الزبیرسے ، وہ ایساسمندر تھے جس کی گرائی کا علم نہ تھا۔ ( تیسرے بزرگ کا متن میں ذکر نہیں)

الزير بن بكاد كے لقول حضرت عروه مدية منوره كے سات فقه الا يس سے ايك تھے جن سے دائے لی جاتى ۔ ابن سعد کے بقول وہ نه ايت درج پختہ علم کے مالک تھے ، بكتر ت احادیث ان سے مروی بیس ، فقیہ توالیے کہ بهت او پنے ادر ہراعتبار سے مامون ، کہ ان پر کی کواعتراض نہیں اور پختہ بات کر نے والے ۔ العجلی کتے ہیں ، آب مدنی تھے ، ٹھر تھے الیے کی کواعتراض نہیں اور پختہ بات کر نے والے ۔ العجلی کتے ہیں ، آب مدنی تھے ، ٹھر تھے الیے پر بین کار انسان کہ فتتوں میں سے کسی چیز سے مروکار نہ تھا۔ ابن حبان فرماتے ہیں ، مدینہ کے بامیوں میں سے فاضل ترین اور عقل کے بنس حضرت عروہ تھے ۔

مض عروه كاذوق كتابت

حضرت عوده کے ذوق علمی پر نظر کریں توظاہر ہوتا ہے کہ اُنھوں نے بہت جلدہی
احادیث و دوایات کی کت بت نثرہ ع کردی تھی اور حضرت ام المؤمنین سید تناعائشہ کی
روایات ان کی حیات ہمارکہ میں کھھ لی تھیں ۔ خودان کی روایت ہے ہے ان کے صاحب
زادے حضرت ہنام نے نقل کیا کہ مجھے سے حضرت ام المؤمنین نے فر مایا کہ " اے بیٹے، مجھے
معلوم ہوا ہے کہ تم مجھ سے جو احادیث سنتے ہو لکھ لیتے ہو۔ پھر دو سرے انداز کے الفاظ
سے بھی لکھ لیتے ہو ، میں نے عض کیا کہ نئیں آپ سے ایک پیزسنتا ہوں بھر کسی دو سرے
سے اسی کو اور انداز سے سنتا ہوں ۔ اس لیے دو نوں ہی لکھ لیتا ہوں "حضرت عالمنتہ نے
خوالی ابت نہیں تو فر مایا کہ تھی کو کا کوئی کوئی ہیں۔
والی بات نہیں "

حضرت عوه کی کتابیں

یر بات صیح روایات سے تابت ہے کہ اُنھوں نے خاصی مقدار بیں کتابیں جمع کر ای تیں پھرساری ہی یا لیعقی جبلا دیں ، اور اس کا سیسب لیعض متقرق عوامل تھے لیکن لید بیں اس پر انھیں افسوس بھی تھا۔ ہشام کی روایت کے مطابق " ممیر سے والد نے" یوم الحرہ" ببس اپنی وہ کتابیں جبلا دیں جو فقہ سے متعلق تھیں۔ یعد ہی وہ کتے کہ وہ کتابیں میرسے پاس موجود بوتن تواس کی اہل وعیال اور مال و متال سے برط تھ کم خوشی ہوتی "-حضرت عروه کی تدریس

وہ الواب فقی کا لحاظ کرکے درس دیتے ہے۔ ہتام کتے یہ کہ میرے والد فجھے اور میرے والد فجھے اور میرے بھائیوں کو طلاب کرتے اور قر ماتے کہ لوگوں کی موجودگی میں تم ہجوم نہ کیا کو ، بی جب تنہا ہوں تو مجھے سے سوال کیا کرو ۔ اور ہمارے والد ہم سے روایات بیا ن کرتے وہ طلاق و خلع سے بات نٹر و ع کرتے اور جج و قریانی تک بات لے جلتے ۔ اسی طرح مسائل سمجھ سے کو یا ابتدا معاشر تن مسائل پر گفتگو کرتے ) ان کے ایک شاگر دامام زہری فرماتے ہیں کہ عووہ کی تدریس کے و قت لوگ ان کے پاس جمع ہوجاتے اور وہ عرف تدریس و املا پر قناعت نہ کرتے بلکہ طلبا کے ساتھ مذاکرہ بھی کرتے ۔ ہمنام کے لیقول ہمارے والدائسی طرح ہمارے ساتھ روایا ت پر بات چیت کرتے جس طرح ہمارے ساتھ دوایا ت پر بات چیت کرتے جس طرح ہمارے ساتھ روایا ت پر بات چیت کرتے جس طرح ہمارے ساتھ روایا ت پر بات چیت کرتے جس طرح ہمارے ساتھ روایا ت پر بات چیت کرتے جس طرح ہمارے ہمارے ساتھ روایا ت پر بات چیت کرتے جس طرح ہمارے ہمارے ساتھ روایا ت پر بات چیت کرتے جس طرح ہمارے کا اطلاکرانی ا

میں اپنی معروف عادت کے خلاف اپنے شاگر دول کوا ملا کر استے اور خود کھی لوگوں کے لیے لکھتے اور پھر ان سے اس پر بات چیت بھی کرتے ۔

کتابت کے بعدمعادضہ

حضرت عوده اس بات کوخوب جانتے تھے کہ کسی چیز کوخالی لکھ لینا ہی کافی مہنیں بلکہ اس کے بعد اس پر تظر ثانی بھی خروری ہے ، اس لیے وہ اپنے شاگر دوں کو بھی اس کی ترغیب دیتے کہ جب تم لکھ لو تو بھر معادضہ کر لیا کرو تا کہ گڑ بڑ دہسے مہشام کہتے ہی کہ جمہرے والد فرماتے کہ تم نے لکھ لیا ہ بی عرض کرتا ، جی ہاں! اس پر فرماتے معادضہ بھی کر لیا ہیں وقل کرتا کہ نہیں توفر ماتے معادضہ بھی کر لیا ہیں وقل کرتا کہ نہیں توفر ماتے تم نے بھر لکھ اہی نہیں ۔

مختلف علوم وفنون میں عروہ کامقام اوران کی وسعت علمی مختلف مختلف محضرت عرف وہ محارف کا مقام اوران کی وسعت علمی حضرت عرف محارف کا سلسلہ دیسے ترہے اور اُنھوں نے ہرقسم کے علم وفن سے دافر مقدار میں حصر پایا تھا اور ہمارے یہے یہ درست ہو کا کہ ہم ان کے متعلق

پرکیس کدوه گویااام العصر تھے اور ایسے فرد جن کا دائرہ علمی بے صدوبیدہ تھا۔ یہ کمن تو ہمکن نہیں کہ کدھرت عوده دنیا و مافیہا کے حالات سے واقف و آگاہ تھے لیکن اس میں شک نہیں کہ علم کے متعلق وہ بہت ہی با جراور بڑے ویسع بخریے کے مالک تھے ، وہ دین اِ سلام اور حضور اکرم صلی اللّٰہ تعالی علیہ وسلم کی اُئمت کے سلے میں بڑے فیلصاد جذبات کے حامل عقے ۔ اور حب حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمها اللّٰہ تعالی مدینہ منورہ کے امیر تھے (خلیف عبدالللک وغیرہ کے دور میں) توان کے دس مشیروں میں سے ایک یہ تھے، لیکن یہ کام وہ بڑے معنی طریق سے پور سے خلوص سے سمرا بجام دیتے، اور جب تمام معا ملات سے بسط کی مفتی طریق سے پور سے خلوص سے سمرا بجام دیتے، اور جب تمام معا ملات سے بسط کو فیق علمی سلسلے میں گفتگو کی جائے تو ہمار سے بیے برجمکن ہوگا کہ ہم ان کے معارف علمیہ کو فیق علمی سلسلے میں گفتگو کی جائے تو ہمار سے بیے برجمکن ہوگا کہ ہم ان کے معارف علمیہ کو فیق علمی سلسلے میں گفتگو کی جائے تو ہمار سے بیے برجمکن ہوگا کہ ہم ان کے معارف علمیہ کو فیق علمی سلسلے میں گفتگو کی جائے تو ہمار سے بیے برجمکن ہوگا کہ ہم ان کے معارف علمیہ کو فیق علمی سلسلے میں گفتگو کی جائے تو ہمار سے بیے برجمکن ہوگا کہ ہم ان کے معارف علمیہ کو فیق علمی سلسلے میں گفتگو کی جائے تو ہمار سے بیے برجمکن ہوگا کہ ہم ان کے معارف علمیہ کو فیق علمی سلسلے میں گفتگو کی جائے تو ہمار سے بیے برجمکن ہوگا کہ ہم ان کے معارف علمیں نقسیم کرسکیں ۔

ا به شعروشاعری کی معرفت ادران کی روابیت

٧- فقراسلامي مين ان كاعلى مقام

۷- سنن کی نشرواشاعت بین ان کی خدمات

η - علم مغازی اور تاریخ کے قواعد کے مرتب کرنے میں ان کا قائدانہ رول -

حضرت غروه اور شعرو شاعري

ابدالزناد کہتے ہیں کہ میں نے کسی کو نہیں دیکھا جو حضرت عروہ کی طرح سقر کی روایت
کرے ، یعنی مختلف معاملات میں ان سے استشہاد کرے ۔ ان سے اس کا سبب پوچھا
گیا تو اُنھوں تے بتلایا کہ یہ فیضان ہے خالہ جان محرمہ حضرت عائشہ رضی الٹر تعالیا عنما کا۔
دہ جوہات کر تیں اس پر شعرسے دلیل ضرور لاتیں ۔ اس معلطے میں حضرت عوہ کا بھی ہی حال مقالہ ہم نے انھیں دیکھا کہ وہ بکٹر ن شعرسے مثال لاتے ۔ خلیقہ عبد الملک بن موان کے باس جا نا ہوا تو اُنھوں نے قربت قربب اور صلم رحمی کے سے بیں ایک ستر ہی پڑھا جس باب ہوا تو اُنھوں نے قربت قربب وہ شام کی طرف جانے لگے تو طلح بن عبید اللہ بن عبد بن عبد اللہ بن ع

ین ایی بکرصدلق اکبردهنی اللّه تعالیا عنه کے پکھوال بپردکیا ، بومصعب بن الزبیر کا تھا مقصر یہ تقاکہ وہ اس کو اپنے پاس بطورا ما نت رکھ لیس اور طلحہ نے اس کو دفنا دیا ، جب بحضرت کو ہ تے واپس ما نگا تو اُتھوں نے وہ بنیا دوھاکہ رقم نکال کر ان کے سپرد کردی ۔ اس پر حفرت عودہ نے مثال دیتے ہوئے کہا ۔

كمثل الدين اوحسب عتيق واصبر عندن المحقوق

فهارستغبُّات في رجل خبيعًا خوواالاحساب اكرم ما ترات

اورجب ان كا پاؤں كا طاكيا تو اس و قت جو أتصوى نے كها اس كا ذكر يہلے كرر سچكا ورثال

کے طور پریسی کاتی ہے

حضرت عروه کے اشعار اور ان کے اقوال

مورخین اور اصحاب تراجم (بنذ کره نگار) نے بعض ایسے اشعار نقل کیے ہیں ہو اُتھوں نے مختلف میں اپنے تو تعمیر نے مختلف اسیاب کے تحت کے ۔ "عقیق" میں اپنے تو تعمیر شدہ مکان کی تکمیل سے فارغ ہونے پر کہا ر

بحده الله في خير العقيق يلوح لهم على وضح الطريق لاعدائي وسح به صديق ومعتمده الي البيت العقيق

بنیناه فاحسنا بناه تراهم ینظرون البه شخرا فساء الکاشحین و کان غیظا براه کل مختلف و ساد

اور مب حضرت عروه رهم الترتعالي أتكهون سيم موزور بو كير توا تضول ني كها:

خنب الزمان وامركان قد قد الذاتقى الله واستوصى بما امرا خاف عن الدين عي فيه قد نيرا واستبدل لعيشى بعلى لصفوة الكدر فكما ا تكروا من منكر ظهرا الاقليلا وقد القي القندا

ان تمسّ عيناى في صداصاهما فهابذ الله من عامر اعلى احد فكدمن بصير يواله الناس ذابيم وقد أعر تهما حتى دنا اجلى والكر الناس ديناهم ودينهم لميق لى الداخوات اعرفهم لم يق لى الداخوات اعرفهم من لا یکفن عن المولی عفاد به دلا بعین علی المعروف ان حضی اور حضرت عوه دهم النّد تعالی فر ماتے پی کہ جب کسی شخص کواس مال بین دیکھو کہ وہ خرب عمل کی سعادت سے بہرہ ور ہے تو مجھ لوکہ اس شخص کیا می نیکی کا سبب اس کی بہنیں بی بواس کا مبیب و ذریعہ بین اور بارعملی کا شکار شخص کو دیکھو تو بھی بی خیال کرونکیوں کہ ایک بین وہ مرمایہ ہے جو بھائی کے بینے نیکی اور برائی دونوں کا باعث بن سکتی ہے ۔ مضرت عوہ محت بی کہ جب تم بی سے کوئی شخص دینوی ذیب وزینت اور اس کے بین تو کن جب کرے نوٹ کن بہلوکو دیکھے تو اسے چاہیے کہ اینے اہل وعیال کے باس آئے اور اُٹھیں نمازی تلقین کرے اور نوٹ کو دیکھے تو اسے چاہیے کہ اینے اہل وعیال کے باس آئے اور اُٹھیں نمازی تلقین کرے اور نوٹود بھی اس کا اہتمام کرے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ اللّہ تعالی تے اپنے بینی عملی الیسے اللّٰ اللّٰہ تعالی تے اپنے بینی عملی کے اللّٰہ تعالی تے اپنے بینی عملی کو اللّٰہ تعالی تے اپنے بینی مرائے ہوئے فر مایا :

" اورہم نے کا فرول کے مختلف گروہوں کو دنیادی زندگی کی رونق کا ہو سامان ہم شنے کو دسے رکھا ہے تاکہ ہم اس سے ان کو آزمامیں ، آپ اس سازو سامان کی جانب آرزو تھری نگاہ نہ کیجیے ۔ (طہ: ۱۳۱)

اننی کا قول ہے کہ بسا اوقات ایسا ہوتانہے کہ ایک عام می بات ہو بیں کہ تنا اوراختیار کرتا ہوں وہ برطی عزیت کا باعث بن جاتی ہے۔ ان کے صاحب زا دسے کہتے ہیں کہ بربرے والد نے فرایا کہ مجھے سٹر ف و کمال سے اسی طرح پیار اور عشق ہے حب طرح سے وجمال سے اللّٰہ تعالی نے فلاں بنیلے کی خواتین کو اس طرح طویل القامت اور گورا چٹا بنایا لیکن میں نے اللّٰہ تعالی نیسے کی سیاہ فام اور قصیر القامت کو ان کے سرف و کمال اور اخلاق کے سیب قبول کیا ۔

فقها سلامي اورحضرت عروه

حضرت عمر بن عبدالعزیز جب مدینه منوره کے گورنر بن کراکٹے تواُنھوں نے مدینه کے فقیمہ علما کی میں سے دس حضرات کو اپنا مشیر بنایا اور ابتدائی میٹنگ میں ان سے کہا کہ میں نے آپ کو اجر ملے گا اور آپ کہ میں نے آپ کو اجر ملے گا اور آپ اس معاملے میں گویا حق کے دفیق و مدد گار ہوں گے ۔ میرایہ قطعاً ارا دہ اورخواہش نہیں کہ

یں آپ مضرات کی اجتماعی دائے کے خلات کوئی فیصلہ کروں یا آپ ہی سے مجلس کشاورت میں سے موجو دمن خرات کی رائے کے برعکس کروں -بیر دس فقہ الا بتخصیل مشیر بنایا گیا ، ان کے اسمائے گرامی یہ ہیں -

۱ - عروه بن الزبير

٧ - القاسم محدين إلى يكر

س الويكرين سليمان

٧ - سالم ين عبداللدبن عمر

ه به عبیدالنزین عبدالندین عتبرین مسعود -

٧ - عبيدالله بن عيدالله بن عمر

ے ۔ ابو یکر بن عبدالرحل بن الحارث بن ہشام

٨ - عبدالتربن عام بن رسيعه -

9 - سليمان بن ليسار

١٠ - مفارجه بن زيدين ثابت

ان دس بزرگ محصرات کے تذکر سے کے من بی محضر سے وہ وہ کا ذکر کیا گیا۔ پھر
ایک دور ری مجلس کا فقہا سے سیع "کے نام سے ذکر کیا گیا ہون ہیں سے چھر حضرات کے نام
پر تواتفاق ہے، سانویں دکن کے سلسلے ہیں اختلاف ہے ۔ بہر حال یہاں مقصود حضرت
عروہ کی شخصیت کا تذکرہ ہے ادر بہ طے ہے کہ وہ بہر حال فقہا سے سیعہ ہیں سے تھے و مصرت علی بن المدینی نے کہا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ کرام ہیں سے مصرت علی بن المدینی نے کہا ہے کہ حضور الرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ کرام ہیں سے ہر شخص ہو فتوی ویتنا ، اس کی بنیاد تین حضرات تھے ، حضرت عبداللہ بن مسعود ہ حضرت زید بن خابت اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنهم ۔ پھر اُنھوں نے ۱۲ تا بعی حضرات کا ذکر کیا ہے جو حضرت زید رضی اللہ تعالی کی فقہ واقوال کے مطابق فتوی ویتے تھے ، ان میں حضرت وہ می شامل ہیں۔ وہ می شامل ہیں۔

سنت كي اشاعت اور حضرت وه

مضرت عوه کے رشاگردامام الزہری فرماتے ہیں کہ عوه ایک الیما سمندر ہیں جس کی اتھاہ کا پہر نہیں، اورعلم کی مختلف را ہوں کی حقیقت جس طرح ان پر منکشف ہوئی اس طرح کا معاطم کسی دو سرے کا نہیں ۔ قبیصہ میں ذویب کہتے ہیں کہ حضرت عوہ ہم پر اس و جبسے فالب آگئے کہ قربت قریب کے سیب ان کا حضرت ام المومنین سید تنا عائشہ رہنی اللہ تعالیاعنہ کے پاس عام اکناجا نا تھا ۔ حضرت عائشہ سے ان کا حضرت ام المومنین سید تنا عائشہ کے علم اور کتابت علم کی وہ آسا بنال پیدا کر دیں جو دو مرول کو میسٹر نہ تھیں ۔ حضرت عائشہ کے علم وفضل کا جہاں پر معاملہ ہے ، اس پر کسی گفتگو کی ضرورت نہیں ۔ اس سے ہیں مختصر ترین اور مفید ترین کے متعلق امام ذریبی نے فرمائی ۔

حضور اکرم صلی النرتعالی علیہ وسلم کی اُمنت بیں اور خاص طور پر خواتین بیں ان سے زیادہ کسی صاحبِ علم کا جھے علم نہیں، یہی خاتون حضرت عودہ کے لیے ایک عظیم مصدر علمی تھیں اور ان کے مربیوں بیں سے ایک ۔

حضرت عوه مرایا خرتے ، جو دوعطا ان کی عادت تھی ، ان سے استفاد سے کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں تھی ، لوگ ان کے باس ساعت صدیت کے بلے جمع ہوتے ۔ آپ انفیں درس و تدریس کی ترغیب دیتے ۔ انفیں علوم اطلا کراتے ، اطلا کے بعد چھان پھٹاک اور معاد صدنے کی عادت نے ان لوگوں کو بیشنے بیطے محد غین گئے مقام پر لاکھڑا کر دیا ۔ اس کی ایک عظیم مثال امام زہری ہیں جو ان کے تلا مذہ ہیں سے ایک تھے ۔ امام مزی رحم اللہ تعالی نے " تہذیب الکمال" میں بچاس سے زائد ان کے عظیم المرتبت شاگردوں کا ذکر کیا ہے جن میں عمر بن عبد العزیز ، موسی بن عقیم ، عمر و بن دینار ، ابوالز ناد ، ہشام بن عوه ، محد بن المنکدر کی بی بیا بالمرتبت الرباب علم وقضل شامل ہیں۔ رصم النہ تعالی ۔ بیل بن اب کیٹر وغیرہ جیسے جلیل المرتبت ارباب علم وقضل شامل ہیں۔ رصم النہ تعالی ۔ بیل بن اب کیٹر وغیرہ جیسے جلیل المرتبت ارباب علم وقضل شامل ہیں۔ رصم النہ تعالی ۔ مصرت عروه و معنا دی رسمول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم \_

مصرت وه رحمرالله تعالی نے سیرت البنی صلی الله تعالی علیه وسلم کے قواعد کی ترتیب و تدوین میں ایک خاص کردار ا داکیا۔ واقعہ بیہے کہ وہ مغازی رسول کے سیسے میں خلفا وامرار

اسلام کے لیے مرجع کی حیثیت رکھتے ، وہ لوگ اس سیلے میں اُن سے سوال کرتے، لکھتے اور يه زباني اور لكه كر اتفين جواب ديتے اور ليسااو قات ان كے سوالات كواپني تاليف مفازي رسول " كاحصر بناديت رحضرت وه نے تاریخ اسلام كے سلے يس بعض فلفلت والتدين کے ادوار کے سیامیں بھی گفتگوی ہے بلکہ لکھاہے - لیکن فی الوقت اس مسلے میں ہمار سے لیے گفتگوشكل سے كيوں كه وه چيزيں مهارسے پاس محفوظ نهيں سي البترمغازى رسول كے سيد ميں كسى قدر تفصيل سے ہم گفتگوكريں گے - حضرت عروه كى ذات اوران كى روايات میرت کے سیلے میں بحث ومباحثہ کرنے والے حضرات کے لیے ایک مرجع کی حیثیت رکھی ے، ان میں خاندان بنوائمیہ کے خلفا ، امرا اورطالبان علوم سبھی ستامل ہیں -

حضرت ع وه اورعب الملك بن م وان كي خط وكتابت

سب سے پیدے توخلیقہ عبد الملک بن مردان رجمهما الله تعالی کا نام ا تاہے جوحض عوده مسع حضرت دسول اكرم صلى الله تعالى عليه و الم ك غزوات كے السلے ميں استقساد كرتے نظراً تے ہں اور ا مام طری نے اس خطوکت بت کی تفصیلات بہت صریک فراہم کردی ہیں ہے ابن الى بين ره اور وليدك ساعظ خطوكتابت،

ا مام زہری کی روایت ہے کہ میں استادِ فحر م کے پاس گیا تو وہ ابن ابی ہیںندہ کوخط لکھ رہے تھے جوخلیفہ ولیدبن عبدالملک کے خواص اور ذممر دارلوگوں میں سے تھے۔ اُتھوں نے آپ سے سورہ متعنہ کی ایت نمبر اکے متعلق سوال کیا تھا ہم کا تہ جہسے: " اسے ایمان والو اجب آبیں تھارہے یا س مسلمان عورتیں وطن بھےور کمرتو ٱنھييں عبايخ لو۔النّٰد تعالیٰ خوب حانتاہے ان کے ایمان کو ، بھِراگرجان لو

3:4 3 40-64 - 2:4 30:-> - 2:4 30: 44-44 - 2:4 30:417

سله اس سيليمين "مجمع الزوائد" جلدلا مين فختلف مقامات ير لعص روايات موجود بس ليكن لوجوه السعيم في تعرض نيس كيا -الله وليحصين تاريخ طرى ج ١٠، ص ١٨٠- ٢٧٩ - ج ١٠ ، ص ١٢٧٧ - ج ١٠ يامي ١١ ١٢٢٨

کہ وہ ایمان پر بین توان کومت بھیرو کا فروں کی طرف، مذیبہ عور تیں حملال کا فروں کے لیے اور مذورہ کا فروں کوا داکر دو چو ان کا فروں کوا داکر دو چو ان کا فرج ہوا، اور گناہ نہیں تم کو کہ نکاح کر لو اُن عور توں سے جب اُن کو دو اُن کے مہر ، اور مذر کھوا بینے قیصے میں ناموس کا فرعور توں کے اور تم مانگ لو جو خرج کیا تا ہے ، اور وہ کا فر مانگ لیس جو آخصوں تے خرج کیا ، یہ اللہ تعالی کا فیصلہ ہے ، اور وہ کا فر مانگ لیس جو آخصوں تے خرج کیا ، یہ اللہ تعالی کا خرج کیا اور میں فیصلہ کرتا ہے ، اور اللہ تعالی سب کچھ جانے والا اور حکم میں فیصلہ کرتا ہے ، اور اللہ تعالی سب کچھ جانے والا اور حکم میں فیصلہ کرتا ہے ، اور اللہ تعالی سب کچھ جانے والا اور حکم میں فیصلہ کرتا ہے ، اور اللہ تعالی سب کچھ جانے والا اور حکم تا دور اللہ تعالی سب کچھ جانے والا اور حکم تا ہے ۔

حفرت عمر بن شبتر نے "كتاب مكر" بين حضرت عوده كى اس خطوكتابت كونقل كيا ہے جو دليد بن عبد الملك كے ساتھ ہوئى ۔ حافظ ابن حجر اس سلسلے ميں لکھتے ہيں كر حضرت عوده نے لکھا ۔

ا ما بعد ، اکب نے مجھے لکھ اور مجھے سے واقعہ فیج مکہ کے متعلق سوال کیا ہے۔ اکب نے اس کوائی فرد ہے ، اس کوائی فرد ہے ، وقت کے متعلق لکھا کہ مصنور اقد می نصف ماہ وہال مقیم رہے ، اس کے بعد ہوازن و ثقیف کی مرکوبی کے بلے منین تشریف للسے ۔ ہموازن و ثقیف، اکب سے لاان کی تیاری میں مشغول تھے ، اُتھیں اُن کے دیئیس عوث بن مالک نے جمع کیا تھا۔ لاان کی تیاری میں مشغول تھے ، اُتھیں اُن کے دیئیس عوث بن مالک نے جمع کیا تھا۔ ( فیج الباری ج ، ۸ ، می ، ۲۷ )

اسى طرح حافظ ابن جرنے قتے البارى ج ، ٨ ، ص ، ٢٥٥ بى اس خط كا ذكر كيا ہے ہو وليد كے نام ہے جو ملام الرد تعالى عليها ورضوانه كے نام ہے جب ميں مضرات ام الموامنيات سيد تنا و محدومتنا خد يجرسلام الرد تعالى عليها ورضوانه كوفات كے سيلے ميں ہے ۔ يہ تفضيلات اس بات كا كھ كلا شوت ہيں كه آپ نے مغازى محلات دسول كے سيلے ميں ان خلفا وامرا كوان كے سوالات كے جواب بم متعدد خطوط ارسال فرائے ۔

عروه بن الزبيراوران كي كتاب" المغازي"

یہ بات توطے ہے کہ ان کے پاس بہت کتابیں تقیں جو اُتھوں نے" حرہ کے دن" جبلا دیں الیکن سوال یہ ہے کہ کیا اُتھوں نے مغاذی دسول کے سیلے میں کوئی چیز کھی تھی ؟

بنواب

وا قدى (م ٧٠٧ه) كنتے ہيں كەع وە فقيه برعالم ، حا فظ العدييث ) مضبوط ، تھوس اور عظیم انسان تھے ، سیرت کے عالم تھے ،اور وہ پہلے شخص ہیں جعضوں نے" المغازی پر کتاب تصنیف کی ۔ ابن ندیم نے افہرست میں ابوحسان الحس بن عثمان الزیا دی دم ۲۸۳ه) کا ذکرکہا سے کہ حضرت عروه کی کئی کتابیں تھیں ، جن میں سے ایک" کتاب مفازی عود ہن الزبیر "ہے 4 اور بیرکہ ابوسسان ان کی کتاب کے راو بوں میں سے ایک امام ذہبی "سیراعلام النب لا" میں ابوالاسود کے تذكر مع من كه الوالاسود مصرة في اوروبال "كتاب المفازى لعروة بن الزبير" كوبيان كيار حافظاین <u>جرکتے ہیں</u> کہ ابوالا سودنے حضرت عوہ سے اس قصے کو دوامیت کیا۔ پس صور اور مروان کا ذکر منیں کیا لیکن اُتھوں نے اس کتاب کو ارسال خرور کیا۔ ابن عائد تے اپنی طویل کتاب المفازى مين اس كونقل كيا ادر صاكم نے اكليل مين الوالا سودكي روايت سے اسى طرح نقل و ذكر كيا - ابن خلكان كيت بين كة صرت عروه يملك بزرك بين جفول نه سيرت بين كتاب ناليف كي- حاجي خليفر كلي يهي كمن بين كمير بات كى كئى سے كه وه يہلے بزرگ بين مخصول نے سيرت بين كتاب تاليف كى -امام مخادی نے بھی اسی طرح ذکر کیاہے۔ گو یا دوسری صدی سے لے کراب تک مولف حضرات میں كتةرب بين كرحضرت عرده ف مفازى كوسليد بين كير لكها تقابلكم مفازى مين باقاعده كتاب تالیف کی تھی - مارسدن جونس (متشرق) کتے ہیں کہ ہمارسے پاس کوئی ولیل منیں کہ عودہ نے خاص میرت النبی میں کو پی کتاب تکھی ہولیکن این انسحلتی اور واقدی سے یہ بات کثرت کے ساتھ منقول ہے اور یہ اس پر فی الواقع دلالت كرتی سے كرع وہ ہى وہ بزرگ بيس جفوں نے سب سے پہلے سرمت کومدون کیا اور اسی شکل میں جو لیعد میں معروف ہوئی۔ مارسدن جونس نے بھی جو اکھا اس کی بنایر ہمارا جیال ہی سے کہ ان سب باتوں سے می نتیجہ نسکلتا ہے کہ آغوں نے

حضرت عروه کی کتاب مغازی اور اس کے داوی مضرات وہ معلومات ہوسرت ادر مغازی سے متعلق ہیں، اُتفین مضرت عودہ سے ان کے چند تلامذہ نے دوایت کیا ۔ ا - ان میں سے ایک امام زہری ہیں - ان کی روایات کے اقتباس منداحمد، بخادی، الطبری، المجیم الکبیرللطیرانی وغیرہ میں ہیں -

٢- ہشام بن عوده كى روايات كے اقتباس مندا حمد اور تاريخ الطبرى وغيره يس بيس -

س \_ یحیلی بن عروه ؛ ان کی روایات کے اقتباس تاریخ طبری وغیره بیس بیس -

یهاں یہ بھی واضح رہے کہ ان کے نسخے مختلف ہیں ، اس کا سبب یہ ہے کہ مولف برابر تہذیب و تنقیح میں لگے رہنے اور کمی بیشی کاعمل جاری رہتا ، اور پوتکہ ان مضرات کے رہاج تھنے مختلف شکل میں موجود نہیں بلکہ ان کے اقتباسات ادھر اُدھر بکھرسے ہوئے ہیں ، اس کیے ان سے متعلق کسی قسم کی حتی رائے قائم کر قامشکل ہے ۔ ان ان سے متعلق کسی قسم کی حتی رائے قائم کر قامشکل ہے ۔ میں ان سود اربیتی عروہ )

الله تعالی تعرفی اوراسان سے اس نے ہیں حضرت عروہ کی کتاب المغاذی کے اس نیخے کے استخراج کی توفیق دی جو ابوالا سود کے حوالے سے منقول وم وی سے اس سے متعلق ذرا تفصیل سے ہم بات کریں گئے ۔ ابوالا سود کی روایت سے اقتباسات مسندا جمد ، انساب الا خراف للبلاذری ، المجھم الکیر للطبراتی اور دو سری کتب مثلاً ولائل النبوة لا بی نعیم ، دلائل النبوة للبی مقی اور استن الکیری للبیہ تقی میں موجود ہیں ۔

كتاب المغازى لعروه بن الربير بروايت إلى الاسود

حضرت عوه سے ان کے بدت سے تلا مذہ نے مفاذی سے متعنق روایات نقل کی ہیں لیکن ہارسے متعنق روایات نقل کی ہیں لیکن ہارسے ہاں ایسی واضح دلیلیں موجود نہیں کہ ہم بتلا سکیں کہ یہ روا بات محضرت عوہ ہم المان نقل ہو میں یا تخریراً ، البتہ البوالا سود کی روایات کا معاملہ اس سے مختلف ہے ۔ امام ذہبی نے تصریح کی ہے کہ البوالا سود نے ان سے مصر بیں محضرت عوہ کی کتاب المفاذی کو باقاعدہ بیان کیا ۔ ما فظالین جرنے البتہ اسلوب کے جوالے سے اختلاف نقل کیا ہے ۔ کہیں انفول نے کہ " ابوالا سود فی مغاز برعن عوہ ، اور کہیں مون" مغاذی عوۃ بن الرز بر" کہ ہے۔ اس طرح یہ سوال سامنے اس الم بیت کہ یہ کتاب المغازی الوالا سود کی محنت شافتہ ہے یا محضرت عوہ کی وہ تی مان کہ ہم نے جو نصوص جمع کیں وہ تمام کی تمام ابوالا سود کی محنت شافتہ ہے یا صفرت عودہ کی ہم نے جو نصوص جمع کیں وہ تمام کی تمام ابوالا سود کے طریق سے بہی جو انصوں نے

مضرت عوده سے روایت کیں ، اس طرح یہ کتاب ابوالاسود کی تالیف بالکل تنہیں بلکہ ابوالاسود فین راوی ہیں۔ یہ تے اس پر بحث کی ہے کہ قدما کے نز دیک کتاب کی نسبت موّلف کی طرت یہی ہوتی ہے اور یہ کہ قدمانے کبھی اس طرح کے انداز کومتھم تہیں گردا تا ، اس لیے وہ کھی محض راوی کی طرف ہی کتاب منسوب کردیتے ہیں۔

راوی کی طرف ہی کتاب منسوب کردیتے ہیں۔

ابوالا سود سے روایت کرنے والے حضرات

يركتاب اسى طرح مشهورس كه "كتاب عوده عن طريق إلى الاسود" اور الوالاسود

سے بہت سے محد تین نے اسے نقل کیا اجن میں

١- مصعب بن ثابت يس - ان سيم وى روايات دلائل النبوة لا بى نعيم اورواقدى يرين

ر - الليت بن سعد - ان كي روايات السنن الكبرى للبيه قي مي بي -

س ۔ ابن لهیعہ - واقعہ یہ سے کہ پوری کتاب اسی کی روایت پر بنی سے -

#### ابن لهيعه سے روايت كرئے والے حضرات

ان سے روایت کرنے والے محدثین بھی بہت ہیں مثلاً

۱- این وسب (الدرر لاین عبدالبر)

٧- عبد الله بن صالح د المستدرك لحاكم)

س - عثمان بن صالح ركتاب الاموال لاي عبيد)

م - عمرو بن خالد - ان كے طريق و روايت سے الطيراني ، البيد فقي اورايونعيم في قال كا-

۵ - حسان بن عبدالله -

ابویعقوب الفسوی نے آخر الذکر تین مضرات سے آگے دوایت کی ہے ۔ کتاب المغاذی کے داویوں کی ہے ۔ کتاب المغاذی کے داویوں کے حالات و ندگی کے سلسلے میں الوالاسود اور این له بیعرپر بات ہوگا۔

ابوالا سود

محدین عبدالرجلن بن نوقل بن الاسودین نوفل بن خویلد القرشی الا سدی المدتی امروت برالام ابوالا سود ینبیم عروه رحمه الترتعالی - ان کے جدامید نوفل ایتدائی دور کے مسلمانوں میں سے بیں -انھیں حبشہ کی ہجرت کی سعادت حاصل ہوئی اور وہیں ان کا انتقال ہوا - ان کے والد عبدالرهن نے ان کے بچین کے سیب حضرت عودہ بن النہ بیر کو ان کا دلی اور سرپر ست مقر کیا۔ اسی
وجہ سے " یقیم عودہ" ان کا عوف ہوگیا - اُنھوں نے درج ذیل حضرات سے دوایت کی ہے۔
یکیر بن عبداللّٰہ الاقیح ، حیب مولی عودہ بن النہ بیر ، سیمان بن یساد ، عام بن عبدالللّٰہ بن الابیر ، عبداللّٰہ بن عبداللّہ بن عبداللّٰہ بن عبداللّٰہ بن عبداللّٰہ بن عبداللّٰہ بن عبداللّہ بن عبداللّٰہ بن عبداللّٰہ بن عبداللّٰہ بن عبداللّٰہ بن عبداللّہ بن عبداللّٰہ بن عبداللّٰہ بن عبداللّٰہ بن عبداللّٰہ بن عبداللّہ بن عبداللّٰہ بن عبداللّٰہ بن عبداللّٰہ بن عبداللّٰہ بن عبداللّہ بن عبداللّٰہ بن بن مبداللّٰہ بن عبداللّٰہ بن عبداللّٰہ بن اللّٰہ بن بن النّٰہ بن اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ بن اللّٰہ بن اللّٰہ بن اللّٰہ بن اللّٰہ بن اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ بن اللّٰہ بن اللّٰہ بن اللّٰہ بن اللّٰہ بن اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ بن اللّٰہ بن اللّٰہ بن اللّٰہ اللّٰہ بن اللّٰہ بن اللّٰہ اللّٰہ بن اللّٰہ

اسامر بن زیداللیتی ، انس بن عیاض اللیتی ، بیعوة بن سرّ بریح ، سیبدین ابی ایوب، شعبه بن الحجاج ، عبدالله بن المیدی ، عبدالله بن المحال بن سرّ بریح ، عبدالله بن الی بعضر ، عمروین الحرت، اللیت بن سعد ، مالک بن انس ، محد بن السار ، محد بن سلم بن شماب الا مری (یه ال کے اقران میں سعد ، مالک بن انس ، محد بن ثابت ، بسشام بن عوه ، یحیی بن ایوب المصری ، یزید بن عبدالله میں سعوبی بین ) مصعب بن ثابت ، بسشام بن عوه ، یحیی بن ایوب المصری ، یزید بن عبدالله بن سعوبی بین ) مصعب بن ثابت ، بسشام بن عوه ه کرده برای ایک جاعت – رحم الله تعالی بن قسیط (یه ان کی وفات سے قبل بی انتقال کر گئے ) اور دو مری ایک جاعت – رحم الله تعالی وفات کے سلمنے ) بیان کیا - ابن له بعد کا بیان میں سے کہ ابوالا سود ہمار سے پاس تشریف لائے (این بگیر کے بقول غالباً انتھوں نے ہم مواج کے لگ بھاگ کہ تھا ) یعنی مصریب نیج ۔

الجوالا اس و و سے دو رحم در بی میں و مگر ال

ابر صائم انمفیں تقریب کے بین اور امام مالک فرمانے ہیں کہ ابوالا سود ایسے اُدمی تھے کہ کہیں تو ان پرعزلت غالب ہوتی اور کبھی وہ شمشیر بکون میں مان بہاد ہیں ہوتے اور یہ کہ چ بہت کرتے ۔ امام کرتے ۔ امام نسائی نے تفہ قرار دیا ہے ، ابن عبان نے تقات بین اُتفییں شمار کیا ہے ۔ امام الذہبی بھی تقات بین شمار کرکے کہتے ہیں کہ وہ صغار تا بعین رچھوٹی عمر میں صحابہ کی زیارت کرنے دالوں ) ہیں سے تھے ۔ واقدی کے لیقول بنوا میں کہا۔ دالوں ) ہیں سے تھے ۔ واقدی کے لیقول بنوا میں کہا۔ الذہبی کے لیقول سال بعدانت میں کے لیمول میں کہا۔

## عبدالتربن لهيعمربن عقبالحضري ولادت ٩٩هـ وفات ١٤ه

ان کی کنیت ابوعبدار حل ہے . مصر کے باشند سے اور برطب فقیمہ اور مصر کے قاضی تھے. ان کے اساتذہ کی فہرست

اجدین حادم المعازی اسعاق بن عبدالندین ابی فروه ، بکمرین سواده ، بکمرین عروالمعازی اسعاق بن عبدالندین ابی فروه ، بکمرین عبدالندین واسع الانصادی ، بکیرین عبدالندالاشی ، بعض بن رسیع ، الحرث بن یز بدالحضری ، حبان بن واسع الانصادی ، الحجاج بن شداد الصنعان ، الحسن بن توبان ، حقص بن با ضم ، حالد بن ابی عمران ، خالدین لاید الحضری ، سالم بن ابی النصر ، سلمین عبدالند ، سلمان بن زیاد ، مترجیل بن متریک المعافری ، عبدالند بن زیاد ، مترجیل بن متریک المعافری ، عبدالند بن ابی بکر بن حزم ، عبدالرحل بن زیاد بن ابی عربی ، الضحاک ، عامر بن مجیی المعافری ، عبدالند بن ابی بکر بن حزم ، عبدالرحل بن زیاد بن انعم الافریق ، عبدالرحل بن برمز الاعرج ، عبیدالند بن ابی بحد بن عبدالند بن مالک الدار ، ابوالا بود بن و بناد ، عروبی شعیب ، فحد بن عبدالند بن مالک الدار ، ابوالا بود محد بن عبدالرحل بن فوق ، بیزید بی ای جبیب ادر به سی مصرات سی مصرات و رسیع به المدتوالی . این سی دوا بیت کرتے ول کے حضرات سی مصرات سی مصرات سی دوا بیت کرتے ول کے حضرات سی مصرات سی دوا بیت کرتے ول کے حضرات سی مصرات سی دوا بیت کرتے ول کے حضرات سی مصرات سی دوا بیت کرتے والم کے حضرات سی مصرات سی دوا بیت کرتے والم کے حضرات سی مصرات سی دوا بیت کرتے والم کے حضرات سی دوا بیت کرتے والم کے حضرات سی مصرات سی دوا بیت کرتے والم کے حضرات سی دوا بیت کرتے والم کے حصر المن کرتے والم کے حصر المن کی کرتی کی دو بی دوا بیت کرتے والم کے دوا کے دوا کے دوا کی دور بی دور بیاد کرتے دوا کے دور بی دور بیت سی مصرات سی دور بیت دور بیت دور بیت سی دور بیت کرتے دور بیت سی دور بیت دور

ان کے پوتے احمد بن عیسی بن عبد الند بن لهید، اسحاق بن میسرہ بن الطباع، اسد بن موسی، سعید بن این مریم، سفیان التوری، تشعیر بن الحجاج، عبد الند بن المبادک، عبد الند بن معید بن المعان بن صالح السمی، وہب، عبد الند بن سلم الفعنبی، الاوزاعی، عثمان بن الحکم الجذامی، عثمان بن صالح السمی، عروبین خالد الحراتی، قتیبہ بن سعید، لهید بن عیسی بن لهید، اللین بن سعید، لهید بن عیسی بن لهید، اللین بن سعید، الوالاسود النفر بن عبد الجیار، یحیی بن عبد المتربن بکیر – اور بهت سے دوہ بن عضرات — رجهم الند تعالی -

دوح بن صلاح کستے ہیں کہ این لہیعر کی ۷۷ اور اللیدے بن سعد کی ۱۲ تا بعین سے طلقات ثابت ہے۔ ملاقات ثابت ہے ۔

ابن لهيعرك يسليمين المسركي گفتاكو

امام احمد فرملتے ہیں کہ ابن لہیم کی حدیث جست منیں، میں زان سے) بہت ہی جین کھتا ہوں لیکن وہ جومعتبر ہوں اوروہ اس طرح کہ دوسری روایات ان کی تاید وتقوبت کے لیے موجود ہوں ۔ انہی کا فرمان ہے کہ مصرییں این له بیعہ جبیسا کثرت رواییت اور صنیط وا تقان میں كون ہے ؟ امام تورى كيتے بيس كم اين لىبىعركے نزديك بواحوال بيس وه ہما دے نزديك فروع بين-واقعریہ ہے کہ محدثین نے ان کی کتابوں ، ان کی توثیق اور صنعت میں اختلاف کیا ہے ہے ہی بن عبداللدين بكيركيتے بين كريس تے ١٤٠ صريس اين ليده كى كتابيس حيلا ديں - يہ بھى كما كيا ہے كم ان کی کتب کے جلائے جلتے سے پہلے جن حضرات نے ان سے سماع کیا ان کاسماع فیجے ہے اوراین ابی مریم کہتے ہیں کہ کتابول کے حبلائے جلنے سے قبل اوربعد۔ میں بہرحال ان کا اقرار تہیں كرتا (اور نهيں مانتا) احمد بن صالح سے جب دائے لى كئى كدان كى كتنب كے جلائے جانے سے قبل عبر نے ان سے روایات سے ان کے متعلق آپ کیا فرماتے ہیں ، تواعضوں نے فرمایا کہ اس سے دکتنب کے مبلائے جلنے کے قصے سے) کوئی فرق نہیں پطرتا ۔ اصل یہ ہے کہ ابن لہیدہ بست معج الكتاب تقص - أتحصوب ايني كتابين لكاليس اورلوكون كونقل كرابيس محى كمالوكون نے نقل كرليس ، جس نے تھيك طريق سے هنبط كيا اس كى روايت نوب سے - املا كرينے والوں میں لیسے بھی تھے ہو خوب ضبط سے کام لیتے ، لیسے بھی تھے ہو لکھتے لیکن اہمام سے منیں، م اى عِرتصيح كرتے اور ایسے بھی تھے وقعن آ بیٹھے تھے ۔ وہ صرف دیکھتے چلے اُتے اور ان کے ساغه ميم الربعق لوك سن ليت - اس ك بعداين لهيم نه كيمي كتاب منين نكالي ، نه کسی نے ان کی کتاب دیکھی ۔ جو لوگ سماع کے لیے آئے تھے وہ جب گئے تواُتھوں نے ان سے نسخے تیاد کیے بینوں تے موقعے پر اکھاتھا اور پھر آگران کے سامنے اسے پطرھا بہی نے توصیح نسخے سے نقل کی اس کی حدیب وروایت صیحیح سے ، اور جو الیسے مزتھے ان کے سنول میں بست گط برطر و گئی۔ امام ابوزرعرسے پوچھا گیا کہ احتراق کتب سے بہلے سماع كرف والوب كم متعلق أب كى كيا دائے سے توفر مايا ، ابتدا ، انتها برايرسے - بال اين الميارك اوراین وبسب ان کے اصولوں کی بیروی کرکے ان سے تکھتے تھے۔ انتی حضرات ، این المسارک اور

ان دہب کے پاس ان کی دوایات کریری شکل میں موجود تھیں۔ ابن معین کھتے ہیں کرمیں نے ابن استفال استفال کہ ہیں کہ استفال کہ استفال کہ استفال کہ استفال کہ استفال کے معین کہ استفال کے معین کہ است بالکہ ان کہ است بلکہ ان کے معین براہ راست بلکہ ان کے معین براہ راست بلکہ ان کے معینے اور ابن وہب سے نقل کرتے تھے۔

معینے اور ابن وہب سے نقل کرتے تھے۔

تیجے اور این وہرب سے مقل رہے ہے۔
اسی طرح ان کے متعدد سٹاگر دوں کے پاس کتریری مرایہ تھاجن کے نام مذکور نہیں ۔
اسی طرح ان کے متعدد سٹاگر دوں کے پاس کتریری مرایہ تھاجن کے پاس کتریری ذخیرہ تھا۔
این لہیدہ کے کانٹ ابوالا سود النفر بن عبد الجب ادا لمرادی کے پاس کتریری ذخیرہ تھا۔
الاعود کے پاس تھاجن سے عام نے مستعادیا تھا۔
عبد الرحمان بن فہدی کے لیے خود ابن لہید نے فکھ کر نسخہ ادسال کیا۔
عبد الرحمان بن فہدی کے لیے خود ابن لہید من عیسیٰ ، عثمان بن صالح ،
قبیبہ بن سعید ، لہید بن عیسیٰ ، عثمان بن صالح ،

اور یجی بن بگیر کے پاس کڑیری ذخیرے تھے -ابوالا سود کی رواب<u>ت سے معازی ع</u>وہ کے استحراج کا طریق

یس نے مختلف مصاور سے "این له پیم عن ابی الا سود عن عوق الی دوایات جمع کی بال اور ابتدا میں اس کی کوشش کی کہ محض اسی سند سے دوایات جمع کروں ، اور بربات کهنی ممکن ہے کہ اس کتاب کا رسز فی صد مواد تنہا انہی اسناد سے جمع ہواہ سے ۔ پیم غز والت کے معلم میں میں بناد سے جمع ہواہ سے ۔ پیم غز والت کے معلم میں میں بنا ایسی دوایات و کی جی جو خرت عودہ کے علاوہ موسی بن عقید نے بھی ذکر کی ہیں ۔ ان دوروایات کے بعد ہو دوایات آئیں ان کو ان کی دوشنی میں جمع و مرتب کیا یا صرف موسی بن وایات و کر گئی ہیں ۔ عقید کی دوایت ذکر کرکے اس طرف اشارہ کر دیا کہ الوالا سود نے بھی اس ا نداز سے ذکر کراہے اس طرف اشارہ کر دیا کہ الوالا سود نے بھی اس ا نداز سے ذکر کراہے سے یہ وہاں ہوا جہاں کوئی دوایت کسی قصلے کے سلسلے میں حضرت عودہ کی دوایت کی ما نند ہے ۔ تھا کہ مصادر و معلومات نقل ہو جا ہیں ۔ دوایات لیت بیام مصوب بن ابی الاسود کو بہت کی میں ہو حضرت عودہ سے کہ اصل دوایات الوالا سود کو بہت کی ہیں ہو حضرت عودہ سے منقول ہیں ۔ بہت کم مقامات ایسے بیں کہ میں نے بیلی القوسین ( ) کی ہیں ہو حضرت عودہ سے منقول ہیں ۔ بہت کم مقامات ایسے بیں کہ میں نے بیلی القوسین ( ) کسی دومری کتاب سے یا دوایات الوالا سود کی ہیں ہو حضرت عودہ سے منقول ہیں ۔ بہت کم مقامات ایسے بیس کہ مقامات ایسے بیسے کہ اس کہ مقامات ایسے بیس کہ مقامات ایسے بیسے کہ اس کوئی جملے کوئی جملے کوئی جو کہ کوئی جو کہ مقامات ایسے کہ کوئی جو کہ کوئی کوئی جو کہ کوئی کوئی کوئی کوئی ج

یا نقص کا ازالہ ہے ۔ بین القوسین جننے عنوانات ہیں وہ سب البتنہ میرے ہیں، اصل کتاب
میں نہیں ہیں وہ گئی تعین قات تو محص لفقد رضم ورت اس پر اکتفا کیا گیا ہے اور ہوائٹی میں بعض مراجع
میں نہیں ہیں وہ گئی اسے جواس موضوع سے متعلق ہیں اور مراجع کے ذکر میں، میں نے ان مولفین
کومقدم رکھا جنھیں اس فن میں زیا وہ درک وقہارت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ الوا قدی مقدم ہیں اور
امام بخاری رحمہ اللہ تعالی موہز، ورمة حقیقت میں بخاری، بخاری ہیں ۔ رحمہ اللہ تعالی

الناني المفاذي كي السليم البعض فني مباحث

اسلوب :

عبدالعزیز الدوری کستے ہیں کہ عودہ کا اسلوب با سکل واضح ہے، اس میں زندگی کی رادت اورسلاست ہے، مبالغہ نام کو نہیں لیکن اس کے باوجود وہ مؤثر ہے۔ وہ ایک واقعہ کوایک دندہ تاریخ حقیقت کے طور پر بیان کرتے ہیں اور سلسل گفتگو کرتے چلے جاتے ہیں۔
آیات قرآتی کا استعمال :

- رصرت عوده آیات قرآنی سے استشهاد بھی کرتے ہیں ، مثلاد کیمیں عزوه بدر -

اشعار كااستعال:

وه موصوع کی مناسبت سے کبھی کبھارلعض اشعار بھی نقل کرتے ہیں جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ غزوہ مونۃ ، عمرۃ القضا<sup>۷</sup> ، فتح مکہ ، ورفہ بن نفیل کامر تیبہ زید بن عمرو بن نفیل کے موقعے پہر انھوں نے اشعار کا استعال کیا ۔

انساب كا ابتنام ،

حضرت عروه نے لیرت کے سلے میں انساب کا خاص ہتام کیا ہے۔ جہال کہیں ایسے نام کئے ہو کئی افراد کے ہیں چاہے وہ غروات سے متعلق ہیں یا شہدالا سے ، توانضوں نے فحض نام پر اکتفانہیں کیا بلکہ تفصیل سے نسب کا ذکر کیا مثلاً وہ کہتے ہیں کہ " ان حضرات کے نام ہوعقبہ کی بیعت میں بنریک نظے " ۔ اب وہ فحض" الانصادی " پر اکتفانہیں کرتے بلکہ ہر سخف کے فترین میں مزیک خطے " ۔ اب وہ فحض" اوس بن ثابت بن المتذر الانصادی میں مزوین مالک بن النجار" ۔ گویا یہ انصاد کے اس صفی فیلیے اور شاخ کے فردیں ۔ ویسے میں مروین مالک بن النجار" ۔ گویا یہ انصاد کے اس صفی فیلیے اور شاخ کے فردیں ۔ ویسے میں مروین مالک بن النجار " ۔ گویا یہ انصاد کے اس صفی فیلیے اور شاخ کے فردیں ۔ ویسے

حقیقت پرہے کہ اس کا اہم م حضرت عودہ نے تہیں کیا کہ یہ محض ان کی خصوصیت ہوبلکہ اس کی ابتدا ہے۔ اس کا اہم م حضرت عودہ نے تہیں کیا کہ یہ محض ان کی خصوصیت ہوبلکہ اس کی ابتدا سیدنا عمرفادوق اعظم رصنی اللہ تفالی عنہ سے ہوئی ، انتصوں نے جب دیوان کی ترتیب کا اہتمام کیا تو اُتھوں نے اس میں قبائل اوران کی شنی شاخوں کا خاص کیا ظرکیا جس کی تفصیل است متعلق استمام کیا تو اُتھوں نے اس میں قبائل اوران کی شنی شاخوں کا خاص کی افساب پر۔ کتب میں موجود ہے جو سیرت سے تعلق رکھتی ہیں اور بعض تو ہیں ہی انساب پر۔

مضرت امام سفافعي رجم اللدتعالى فرماتي بس كم فيصصيد بات ليك فرد تنيس بلكران كنن المعلم وصدق نے بیان کی ایر حضرات مکہ اور مدینہ زاد صحااللد تعالی سرفاسے تعلق رکھتے تھے۔ اوران میں سے بعض کا واقعات بیان کرنے کا نداز لعض دو سرسے حضرات سے کہیں بڑھ کرتھا اورسب حضرات كى گفتگو بنيادى طورېراسى مكترك محور بر كھومتى تھى - البتر تفصيلات إ كمى بيشى اپنى چگرسے - لكھا سے كم "مصرت عمر رضى التدتعالى عند نے حبب ديوان كى تدوين كا استام كيا تو بدايت فرائي كم بنو باشم سے ايتداكى جائے - باشى اور مطلبى حضرات كوجودوعطاين سب سے مقدم رکھا ادر جومعمر ماسٹی تھے اُتھیں مطلبی حضرات پر اہمیت دی ، اور جومطلبی ایسے تے کہ وہ معمر بدر اُنھیب ہاشمی حضرات پرتر جہے دی"۔ اسی اصول کے پیش نظر دیوان مرتب ہوا اوران كوايك قبيلي بمحافراد كمحطور بيرجودو بخشش سعه نوازا - عبد شمس اور نوفل كامعامل نسب كے اعتبارسے اليسا تصاكراس ميں برابرى تھى اورخارجى دلائل تمنيح كے ليے منتقے توحضرت عمر نے فرمایا کہ" عبر شمس" پدری ادر مادری دونوں طرف سے مصنور اکرم صلی النز تعالی علیہ وسلم کے بھائی بند ہیں، جب کر نوفل کا یہ معاملہ نہیں ، اس بیے عبد شمس کو مقدم رکھا گیا۔ عجراب نے ينونوفل كويلاكرا تحصيل ال كي بعدر كها - اسى طرح عيد العزى اورعيد الداركامعامله بظام يكسان تھا بنواسد بن عبدالعزی کے معلطے میں آپ نے کہا کہ وہ محضور اقدس کے سسرالی عزیر بیں اور ان میں لیسے لوگ ہیں جواخلاقی برتری کے حامل ہیں۔ بعض کے بقول ان میں وہ لوگ تھے بخصول تي معابده حلف الفضول مين ايك كردار اداكيا عضا اور حضور اقدس عيى اس مين تريك تھے اور اس کے مداح ۔ ان اسباب کے تحت آپ تے اتھیں بنوعبد الدار پر ترجہ دی اور بنوعبدالداركوان كے بعدمقام بخشا اور" زہرہ " فیسلے كے افرادكو بنوعبدالدار كے بعد ر کھا گیا۔ قبیلہ تیم اور مخزوم کامعاملہ برابر تھا تو بنوتیم کو بلنداخلاق کا مالک ہونے

علف الفضول بین شریک بونے اور مصورا قدس سے مسرالی عزیز داری کے مبیب مخزویوں اللہ بین جوج دور بنوعدی بن کویب برزجے دی۔ پھر مخزو میوں کا نمبرایا - اس کے لیعد بنوسہم ، بنوجے اور بنوعدی بن کویب با معاملہ یکسانیت کا تھا تو فر مایا کہ بنوعدی سے ابتدا کرو۔ اور فر مایا کہ جھے اپنی فاات کے معاملے بین ہو تھے مقام کا افراد ہے - اسلام کے نقط نظر سے ہما ما اور بنوسهم کا معاملہ یکساں ہے البتہ بنوجے اور بنوسهم کا دیوان ملاجلاتھا - اس معاملے سے فارغ ہو کو مقدم رکھا گیا پھر بنوسهم کو - اور عدی اور فرمایا ،" ہرقسم کی تعریف و تناکی مستحق اللہ تعالی کی فاات ہے جس نے میر سے مقد کو اپنے دسول کے حصے سے ملا دیا ہے مربنوعام مین لوگ کو بلایا - امام شافی فرماتے ہیں بعض نے کہا ہے کہ البر عبیدہ بن عبد اللہ بن الجراح الفہری نے جب دیکھا کہ کون کون ان سے مقدم کر دیا عرب حصل سے کہ البر عبیدہ بن عبد کہ دیا عرب حیام لویا اپنی قوم سے بات چیت کرو ( جو بیم سے مقدم کر دیا عرب حصر سے کام لویا اپنی قوم سے بات چیت کرو ( جو بیم سے مقدم کر دیا عرب حصر سے کام لویا اپنی قوم سے بات چیت کرو ( جو بیم سے مقدم کر دیا عرب حصر سے کام لویا اپنی قوم سے بات چیت کرو ( جو بیم سے کام لویا اپنی قوم سے بات چیت کرو ( جو بیم سے کام لویا اپنی قوم سے بات چیت کروں گا ، جہ ال بیم اور بیم سے دیتے ہیں ، بیم اور بیم سے تو ہم آپ کو ایسے اوپر تربیح دیتے ہیں - بیم اروز عدی کا قوم سے بات چیت کروں گا ، جہ ال

کیتے ہیں کہ اُسکے علی کر محضرت معاویہ نے بنوا کحارث بن فہر کو مقدم کر دیا۔ اُخییں بنو عبدمناف اور اسدین عبدالعزی سے ملادیا اور بنوسهم اور عدی کا معاملہ فہدی عباسی کے در بنی مختلف ہوگیا اور وہ الگ الگ ہو گئے ، اس پر فہدی کے حکم سے بنوعدی کو بنوسهم پر در بن مختلف ہوگیا اور وہ الگ الگ ہو گئے ، اس پر فہدی کے حکم سے بنوعدی کو بنوسهم پر ترجع دے دی گئی اور تلافی ما فاست کر دی گئی ۔ ریہ تفصیلات السنن الکیری للبیمة قی جلدا میں ہیں ) یہ تفصیلی دوایت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ انساب کی کتابت اور دیوان کی ترتیب کے لیسلے بیں اس کی اہمیت کا سلسلہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی الند تعالی عنہ کی ترتیب کے لیسلے بیں اس کی اہمیت کا سلسلہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی الند تعالی عنہ کے دورسے ہوا اور اس پر حضرات صحابہ کرام نے انفاق فر مایا ۔ اس سے یہ حضرت عوہ کی اس کے بعد نمیں بلکہ یہ پیسلے سے جاری ایک میں مقدم ہوا ہوں کے مطابق اس کا اہتمام کیا کہ جو نام جنگول اسے ۔ اس بین حضرت عوہ نے سالقہ روایت کے مطابق اس کا اہتمام کیا کہ جو نام جنگول کے نیس کے نیس کی تھے ، ان کی تمیز کی غرض سے اُخصول کے نیس کے نیس کی تھے ، ان کی تمیز کی غرض سے اُخصول کے نیس کے نیس کو نیس کے تھے ، ان کی تمیز کی غرض سے اُخصول کے نیس کی تھے ، ان کی تمیز کی غرض سے اُخصول

نے تفصیل طورپر نسب کا حوالہ دے دیا -استاد کے استعمال میں حضرت عروہ کی قلت بیسندی ،

النادكا عمر الله المادكا على المعادكا عمولانا والمعادية

یر توظا ہر ہے کہ سیرت کی روایات کی جمع وکتابت اوران کی اسناد کو اُ تضوں نے ذکر کیا اس کے بعد متن کا ذکر کیا تاکہ اس سے واقعات کی سیجے صبحے صورت سلمنے آسکے گو کہ یہ چیز ایوالاسود کے یہاں موجود نہیں اور زہری کے یہاں ہے جو زمانہ اور علم کے اعتبارسے ابوالاسود سے بہر حال مقدم ہیں ۔ اس کی مثال دیکھیں ۔ زہری عن عروہ عن مروان والمسور بن فخرمہ۔ اس کی مثال دیکھیں ۔ زہری عن عروہ عن مروان والمسور بن فخرمہ۔ اس کی مثال دیکھیں ۔ زہری عن عروہ عن مروان والمسور بن فخرمہ۔ اس کی مثال دیکھیں۔ اس کی مثال دیکھیں۔

دوری مثال مید معی قال الزهری ، اخیرنی ( فیصے خردی ) عروه بن الزبیر عن المسورین فخرمه و مروان بن الحکم ان میں سے ہرایک دور سے کی روایت کی پوری پوری تصدیق کرتا ہے ، اسی سبب سے ابن المحلی اورالز ہری اسی معلطے میں بازی لے گئے ہیں ۔ ابوالا سود کی روایت سے کتا ہے المغازی کا علمی مقام م

اصطلاحات حدیث کی روشنی میں حب، ہم دیکھتے ہیں تو تمام روا بات مرسل نظر آتی ہیں اورمرسل حدیث محدثین کے نز دیک صنعیف ہوتی ہے۔ امام بیہ تھی رحمہ اللہ تعالی نے دلائل النبوۃ میں اس پر بات بیست کی ہے اور متلایا ہے کہ حدیث ضعیف یہ کس طرح ہے اور کتاب مغازی
میں ان سے استفادہ کب ممکن ہے ؟ ان کا کہتا ہے اخبار مروبہ تین قسم پر ہیں ۔
بہلی قسم وہ ہے بیس کی صحیت پر محدثین متفق ہیں ۔
دوسری قسم وہ ہے جن کے صعیف محزج پر اہل علم کا اتفاق ہے ۔
اس کی کیے روقسمیں ہیں ؛

البسے داوی کی روابت ہوا حادیث وضع کرنے اور ان میں جمود بولنے میں معروف اور مضع کرنے اور ان میں جمود بولنے میں معروف اور مضع مرب اس تسم کوامور دین کی کسی شکل میں استعمال نمیں کیا جا سکت الا بر کہ اس کی یا فاعد فلم اس کر دی جائے کا اور لبطور وضاحت اس کا ذکر ہو سحضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیا عنہ سے دوایت بیان دوایت بیان کرتا ہے اور جمود طب سے واقف ہے تو وہ جمولوں میں سے ایک ہے "

دوسری قسم ان داویول کی دوایات کی ہے ہوا حادیث گھرطر نے کے ساتھ متہم نہیں ،
ہال ان کا حافظہ درست نہیں اور وہ غلطیاں بہرت کرتے ہیں یا ایسے جہول ہیں کہ ان کی عدالت 
ثابت نہیں اور ان کی خرکی قبولیت کی شرالط بھی ثابت نہیں ہو قبولیت کا باعث بن سکیس 
یرقسم احکام ہیں مستول نہیں جیسا کہ اس طرح کے افراد کی شہادت عدالت کے بہال 
مقبول نہیں۔ البنہ دعوت ، ترغیب ، ترہیب ، تفسیر ، مغازی کے وہ جسے ہو احکام 
سے متعلق نہیں ، ان میں یہ دوایات مستعمل ہیں ۔

عبدالرحمان بن مهدی کھتے ہیں کہ جب ہم تواب، عقاب اور فضائل اعمال کے سلسلے ہیں ہوروایات کرتے ہیں اورافراد کے معلطے ہیں ہم تساہل سے کام لیتے ہیں اورافراد کے معلطے ہیں ہم تساہل سے کام لیتے ہیں اورافراد کے معلطے ہیں ہمی تسام سے کام لیتے ہیں اور حب حل لی وافرام سے متعلق روایات ہوں یا احکام سے متعلق ، توہم اسنا دیس تشدد سے کام لیتے ہیں اورافراد کا بھی خوب جائزہ لیتے ہیں ۔ متعلق ، توہم اسنا دیس تشدد سے کام لیتے ہیں اورافراد کا بھی خوب جائزہ لیتے ہیں ۔ کیمی بن سعید القطان کہتے ہیں کہ ایسے افراد جو تھر نہیں ان کی تفسیری روایات ہیں تساہل سے کام سے کام سے کو بیت بن ای سلیم ، جو یہر بن سعید ، الفخاک ، محمد بن السائب الکلی ، یہ وہ لوگ ہیں کہ احاد یہ سے کیمی نوایات ان کے سیسے ہیں ان کی تعریف کہاں نہیں ، لیکن تفسیری روایات ان سے یہ وہ لوگ ہیں کہ احاد یہ کے سیسے ہیں ان کی تعریف کہاں نہیں ، لیکن تفسیری روایات ان سے یہ وہ لوگ ہیں کہ احاد یہ کے سیسے ہیں ان کی تعریف کھیں ، لیکن تفسیری روایات ان سے

کھی جاتی رہی ہیں۔ امام بہتی کہتے ہیں، ایسے لوگوں سے اخذ تفسیر ہیں اس یلے ترج نہیں کہ ج یہ تفسیر بیان کریں گے لقت عرب اس کی شہاد سے کے لیے موجود ہوگی اور ان کا کام فیق جی و تر تیب ہوگا۔ العیاس بن محد کہتے ہیں کہ ہیں نے امام احمد بن حنبیل سے شنا ۔ وہ ابوالفر ہا ہم بن القاسم کے درواز سے پر تھے ۔ ان سے پوچیسا گیا کہ اسے ابوعبد النّد، موسی بن عبیدہ اور فی بن اسحاق کے سیسلے ہیں آپ کی کیا دائے ہے جہ توفر مایا کہ موسی بن عبیدہ ہیں اور توکوئی بات نہیں البتہ اُٹھوں نے عبداللہ بن دینا رعن ابن عمر عن البنی علیہ الصلاۃ والسلام کی سندسے بمدن بسی منار روایات بیان کی ہیں۔ گزیا وہ ناپ تدبیدہ ہیاں ۔ رہ گئے محمد بن اسحاق تو وہ ایسے شخص ہیں جفول نے مفاذی دغیرہ پر لکھا ہے ۔ البتہ حلال وحوام سے متعلق جیب کوئی چیز تیرسے ہا س آئے تو پھر ہم ایسی قوم کا اعتباد کر لیں اور انگوش بند نہیں کیا۔ اس سے محاوۃ محمقہ دخوب چھان پھٹک

تیمری قسم ان احادیت کی ہے جن کے بیوت کے سلے بی اہل علم نے بختالاف کیاہے۔ بعق محصرات اتھیں صعیف کہتے ہیں۔ اس کا سبب بعض راویوں کی کھی جرح ہوتی ہے جب کہ بعض دو سرے ان پر اس طرح جرح مہیں کرتے۔ یا راویوں کے حالات سے بعض لوگ واقف ہوں بعض مہیں، یا بیس سبب سے بعض نے جرح کی۔ اسی سبب سے دو سرے جرح مزکریں یا ایسا ہوکہ ایک ہی سند ہیں بعض کے نزدیک انقطاع ہے بعض کے نزد یک مہیں، یا بعض نے ایک متن میں کھوالف ظذ کر کے بعض نے مہیں۔ یا ایک شخص نے ایک سند کو دو سری میں گڑ ملا ایک شخص نے ایک سند کو دو سری میں گڑ ملا ایک میں میں کھوالف ظذ کر کے بعض نے مہیں۔ یا ایک شخص نے ایک سند کو دو سری میں گڑ ملا ا

یہ جننے اسباب گئو ائے۔ گئے، ان کے پیش نظر اہل علم برلازم ہے کہ وہ اختلافات کو خوب دیکھ لیں اور جائزہ لے لیں ، اور قبول ور در کے سیسلے میں خوب معرفت حاصل کرکے کسی بات کو اختیاد کریں اور قبیحے ترین بات کو لے لیں ۔ ظاہر ہے کہ یہ بات تو فیق الہی کے بغیر ممکن نہیں ۔

مرسل روایات کے متعلق امام بہقی فرملتے ہیں کم ہر ایسی حدیث جس کو کسی تا ابنی یا

جع تابعی نے براہ راست رسول اکرم صلی الندتعالی علیہ وسلم سے روابیت کیا ہواور دربیانی روی بن میں ہووہ دوقسم پر سے بہلی قسم ان روایات کی سے جنویں ہم احکام تک میں تسلیم رابیتے کاذکر مذکی ابدوہ دوقسم کی سے بہلی قسم ان روایات کی ہے جنویں ہم احکام تک میں تسلیم رابیتے ہیں۔ اس کی شکل یہ ہے کہ کیار تا بعین میں سے کسی نے ایسا کیا ہو۔ ان کے ذکرو تذکرہ کے ساتھ یاں ان کی ثقابت وعدل سامنے آجائے یا اس کی تایندو تاکید کے لیے دور می روایت مرسل ہی موجود ہو یا صحابہ علیهم الرضوان میں سے کسی کا قول موجود ہو یا اہل علم میں سے کچھ حضرات نے اس ئى ايدى بو - دورى قسم وصه جواحكام بىن فابل قبول نهين البته دعوات، فضائل اعمال مفازى اور ايسى چيزون مين قابل تبول مين - يروه روايات إس جومنا خرين نا بعبن سے منقول ہوں۔ ہرایک اُنھیں پیچان نرسکے اور اہل علم کے یہاں اپنے مخارج ومصاور کے اعتبار سے یہ ضعيف كرداني جاتى بول - ايسني م إسبل احكام كي علاؤه دوسري جگر قبول كرلي جاتى إلى -اس تفصیل سے یہ بات نو واضح ہوگئی کہ احاد بیث صنعیفہ اور مرسلہ سے دعوت ، ترعنیب، زمیب تفسیراور مفازی میں استفادہ ممکن سے استرطیکہ کدکوئی مکی ساتھ متعلق بزہو ۔ البته بهاں ایک دوسری شکل در بیش آسٹے گی اور وہ یہ کہ بیر کتاب ابن لہبع کے والے سے منقول سے اور این لہ بعر سوم حفظ کے ساتھ معروت ہیں۔ اس لیے یہاں توضعت ہی ہوگا الله الران سے دوابیت كرنے والے عبد الدرين الميارك يا عبد الدرين وہب جيسے مضرات بول توالگ بات ہے 4 اور برکتاب مذتو ابن وہریہ سے مروی ہے مذابن مبارک سے بلکہ عمروبن خالدوغیرہ سے مروی ہے ۔ اس لیے یہاں روایت بھی ضعیف اور فصر بھی ضعیف الّا يركه دوىمرى سندسے اس كے ساخر موجود موجو اس جيسي يا اس سے بطھ كرم موجو عير بات سنے ال - اسی لیے ہم الهیشی کو دیکھتے ہیں کہوہ جاکہ جاکہ یہ کہتے ہیں -اس روایت میں ابن لہیں ہے جس کی حدیث حصن سے اور خود اس میں صنعف سے یا اس روایت میں این لهیعرہے خوداس میں صفف سے لیکن اس کی حدیث من سے یا اس روابیت میں ابن لہیعہ ہے وہ حسن الی بیث ہے گوکہ اس میں صعف بھی ہے مثلاً ستہدائے بدر کے ناموں کے متن میں ہے -یه وه نام بین جنمیں عروه بن الزبیر تے بیان کیا ۔ اب میں اتفین ذکر کرتا ہول

اس کی سند میں این له بیعربیں وہ صنعیف تو ہیں لیکن ان کی حدیث حسن ہے کیوں کہ اس کی سند میں این له بیعربی وہ صنعیف اور شوا ہد ہیں۔ ایک شاہد یہ کہ اکثر نام وہی ہیں جنمیں زہری نے جمی اس کے ساتھ اور شوا ہد ہیں۔ ایک شاہد یہ کہ اکثر نام وہی ہیں جنمیں زہری نے جمی اس کے ساتھ اور شوا ہد ہیں۔ ایک شاہد یہ کہ اکثر نام وہی ہیں جنمیں زہری نے جمی اس کے ساتھ اور شوا ہد ہیں۔ ایک شاہد یہ کہ اکثر نام وہی ہیں جنمیں زہری نے جمی اس کے ساتھ اور شوا ہد ہیں۔ ایک شاہد یہ کہ اکثر نام وہی ہیں جنمیں زہری نے جس

مزید فرماتے ہیں کہ میں پر کہتا ہوں کہ حضرت عوق کی اسناد میں این کسید ہیں۔ ان کی احادیم شر مر اور واقعہ میں ہے کہ امام تباری کی دوایات ہوں گی جب کہ دومری سنداس کی تاید کے لیے موجود ہو اور واقعہ میں ہے کہ امام تباری کی ادوایات تاید کے لیے موجود ہیں۔ امر واقعہ یہ ہے کہ المیسٹی کا کلام یمال محل نظر ہے۔ محد شین نے احادی الگ مر سلم کی تقویت کی مزالط میں کھی ہے کہ دومرے داوی کا بیٹن اور پہلے داوی کا بیٹن اراسانی الگ الگ ہونے لازم بیں جب کہ یمال ایک ہی شیخ ہیں لیتی "عوق" اس لیے اصطلاعی معنی کے الگ ہونے لازم بیں جب کہ یمال ایک ہی شیخ ہیں لیتی "عوق" اس لیے اصطلاعی معنی کے الک مرسل روایات مکرد آئی ہیں، لیکن اسی شیخ کے والے سے وہی حال رہے گا اور یہ کہ اور چو دیکم الزام کی سے بھی وہ منقول ہیں کہ اور کیا جات کہ کوئی حکم ساتھ متعلق نہ ہو۔ اور جب حکم کی بات ہوگی وہ مثبت کی اور کیا جات کہ کوئی وہ میں جویامنفی یا عقا مدکام عاملہ ہو تو بھر صحیح حدیث کو ہی قبول کیا جات کی بات ہوگی وہ ابن کیئر کو دیکھتے ہیں جوعفان الجزری عن مقسم عن ابن عباس کی روامیت کو میں سے حس سے متعلق ابن عدی این جب کہ اس کا حال تا وعنکہ وت کا ہوں کا سے حس کے متعلق ابن عدی ابن کیئر کو دیکھتے ہیں جوعفان الجزری عن مقسم عن ابن عباس کی روامیت کو میں سے حس کے متعلق ابن عدی کہ ہوں کہ اسے کہ اس کا حال تا وعنکہ وت کا ہوں تا کہ دری وہ سے حس کے متعلق ابن عدی ابن عباس کی روامیت کو میں سے حس کے متعلق ابن عدی کہ ہوں کہ ہوں کہ کہ ہے کہ اس کہ دری دو میں حس کے متعلق ابن عدی کہ ہوں کہ ہوں کوئی کیا تھا کہ دیکھ کے دیکھ کے دیکھ کے دیکھ کیا تا کہ دیکھ کی جب کہ اس کا حال تا وعنگ کوئی کی سے کہ دو میں جس کے متعلق ابن عباس کی دوامیت کی کوئی کی دوامیت کی د

" یہ وہ شخص ہے ہواکٹر غلطیاں کرنا اور ایک قوم نے اس کوصدق پر فحولی کیا ہے، لیکن اس کیا افراس ضعف کیا ہے۔ لیکن اس کیا غلاط کثیرہ کے سبب اسے ضعیف قرار دیا ، اور اس ضعف کے باوصف اس کی احاد بیٹ کو لکھا۔ لکھنے والے جانتے ہیں کہ بچی القطان اور البوز اور البوز البحار البادک جیسے محدثین اور علمائے رجال نے اس کو ترک کردیا ہے اور البوز جانی تے اس کو جھوٹا بتلایا ہے۔

یر تفصیل اس پردلالت کرتی ہے کہ محد تین سارسے یا بعض مغازی میں توروایات قبول کر ایستے ہوں کر ایستے ہیں لیکن ایسوں کی روایات احکام اور حلال وحرام میں قبول تنہیں کرتے ،

### كتاب المغازى كے مباحث

عضرت عوده نے بین میاصف کافرکریا ہے۔ ان کا تعلق غروات الی سے ب ابق سم ایا اللہ تعالی علیہ وسلم نے کسی صحابی کوائیر بناکر بسیمیا) سے ہے اور حضورا قدس کی جیاست مبادکہ کے بعض دوسرے پہلو ول سے اگران دوایات بین نقص ہے تواس کا سیب یہ ہے کہ صفرت عودہ کی "کتاب المفاذی" مستقلاً دنیا میں نابید بوگئی اور وہ اکثر کی بیں صفائع ہوگئی صفحہ ول نے اہتمام کے ساتھ اس کے اقتباسات نقل کیے تھے بوگئی اور وہ اکثر کی بیں صفائع ہوگئی صفحہ ول نے اہتمام کے ساتھ اس کے اقتباسات نقل کیے تھے جسے تاریخ الفسوی ز حیلداول ) دلائل النبوۃ لابی تعیم الاصبہ انی ، مغازی این عائذ ۔ ودر می دوایت سے ) حتی کہ دلائل النبوۃ لابیہ تقی کے خطوطے سے کماحقہ میں استفادہ نہیں کرسکا کی اس کا غالب حصالیا ہوج کا ہے کہ اس کے استفادہ ہمکن نہیں ۔ بہت سی معلومات اس طرح وادث کی نذر ہوگئیں۔ مثلاً مولف علی میں میں استفادہ ہمکن نہیں ۔ بہت سی معلومات اس طرح وادث کی نذر ہوگئیں۔ مثلاً مولف علی میں استفادہ ہمکن نہیں ۔ بہت سے وفائع کو ذکر کریا ۔ کو طیار کرنے کا ذکر کرنے ہیں۔ اس کے لیعد اس نتر نتیب سے وفائع کو ذکر کریا ۔

یدوالوی اور صفرت خدیجہ سلام المد تعالی علیما ور صفوانہ کاموقف ، حضرت خدیجہ کی جناب ورقہ بن فوقل سے ملاقات - امر صلاہ کی ابتدا ، حضور اقدس کو صفرت جریل ابین علیاصلاہ والسلام نے وضو اور صلاہ کی کس طرح تعلیم دی - پھر آپ نے ان کی حضرت خدیجہ کو کس طرح دعوت دی ، اس تعلیم دی ، پھر آپ نے اپنی قوم اور دومرے حضرات کو اسلام کی کس طرح دعوت دی ، اس دعوت کا اہل مکہ پر کیا اثر ہوا ، پھر قریش نے آپ کی طاگف سے والیسی پر کیا رویہ اختیا رکیا اور دعوت کے داستے میں محضورا قدس کو اہل مکر کے ناقصول کن کی مصائب سے دوچا رہونا پڑا وار دعوت کے داستے میں محضورا قدس کو اہل مکر کے ناقصول کن کی مصائب سے دوچا رہونا پڑا والا الکہ ظاہر ہے کہ اس لیے محض اسی پر اکتفاکیا گیا ) پھر صفرت عودہ نے مبشر کی ہلی ہجرت کا ذکر کیا اور مہا جرین کے قام کھی گئو ائے ، دعوت رسول کے سلسلے میں آپ کے تصلب و پختاگی فرکر کیا اور مہاجرین کے تام کھی گئو ائے ، دعوت دسول کے سلسلے میں آپ کے تصلب و پختاگی برقریش کے موقف کا ذکر کیا ۔ پھر یہ بتلایا کہ بعض مہاجرین اس لیے والیس آگئے کہ مکر میں برقاب برقریش کے مطابق بھیل گیا اور اہل مکر مسلمان ہو گئے ۔ جب برقاب نے مطابق بھیل گیا اور اہل مکر مسلمان ہو گئے ۔ جب برقریش معلوات کے مطابق بھیل گیا اور اہل مکر مسلمان ہو گئے ۔ جب برقب براس اسلام کامعاملہ ان کی معلوات کے مطابق بھیل گیا اور اہل مکر مسلمان ہو گئے ۔ جب براس اسلام کامعاملہ ان کی معلوات کے مطابق بھیل گیا اور اہل مکر مسلمان ہو گئے ۔ جب براس

کراصل بات" تلاہ الغی انیق العلی" والی تھی اسی کا ذکر کتاب میں آئے گا) پھر مسلان ہجرت کر کے بار دگر حبشہ گئے اور کفار نے ان کی واپسی کی غرض سے النجاشی کے پاس ، من اور من اور حضرت جعفر کی سنجاشی سے بات بچیبت مبوئی ، جو بهست مطول اور فقمل بحث ب يرشعب بني الشم مين بنوالشم اور بنوالمطلب كي الميري كا ذكريس - بهر ال ر بناویز کے ضائع ہونے کا بیان ہے۔ پھر اس کی بحث ہے کہ حضور اقدس دو مرسے قبالل کے در سے قبالل کے پاس تشریف ہے گئے۔ اس من میں تفصل سے طالف جانے کا تذکرہ ہے اور اس کا ذکر کہ آپ بی مر را است کیابات کی ؟ اُتھول نے اپنی جہالت کے سبب آپ کوکس طرح نے ثقیف کے سادات سے کیابات کی ؟ اذیت پینچائی- اس فن میں "عداس" نامی نصرانی غلام کے قبول اسلام کا قصر سے - پھر مدیث اسمادومعراج كامحض استارة وكريه - بعدين ممكن بسيم مقصل دوايات بهم بإلين و بعرالانصار سے آپ کی ملاقات اور اُتھیں دعوت اسلام کا تذکرہ سے اور اس بات کا کہ اُتھوں نے آپ سے ایسے داعی مانگے ہودعوت اسلام کا مدینریں کام کمیں اور یہ کہ آپ نے مصعب بن عمر کو اس مقصد کے لیے بھیجا، پھر مدینے میں اسلام کی دعوت بھیلنے کا ذکر سے - بعد اذال عقبہ انجرہ كى بيدت مفصل مذكورسے - بيعت كرنے والے حضرات كے اسمائے كرامى ہيں اصحاب راول كى بجرت مدينه كا تذكره ب، يهر خود أب كاسيدنا ابو يكرصديق اكبر رضى التدتعالي عنه كي ساتم مدينه كوابجرت فرمات كاقصه نقل س اور بعض ان تدابير كاذكر مس جواب ف سفر البجرت كو چھپلنے کی غرض سے کیں ۔ بعد ازال غزوہ بدر کے مبادی کا ذکر ہے۔ ساتھ ہی عاملہ کے نواب اوراس کے عیبیل جانے اور الوجہل کے موقف کی تفصیل سے۔ اس کے بعد غزوہ بدر کی تفصیلات میں اور ان مهاجرین وانصار کا ذکر کیا ہے جھوں تے اس میادک جنگ میں نٹر کت کی۔ حضرت عودہ تے تنہا ناموں پر اکتفا نہیں کی بلکرقبائل اوران کی صمتی شاخوں کا ذکر کیا ہے ۔ پوری کتاب یں ان كايسى طريق سد، اسى ليديدكتاب يعديس مرتب بون والى كتاب سيرن كامرجع قراديانى-بدر کے حنن میں عدم مشرکت کے یا وصف جن حضرات کو غیمت میں حصر ملا ، ان کا ذکر ہے بعدين غزوه السويق ، كعب الترف يمودى كي قتل ، غروه بني النضير اورغزوه احد كا تاريخ سيت مفصل ذكرسے ـ

يهرشهدالي احد، غزوه صحرا الاسد، بعث المبيع (تقصيل سے) غزوه بير معود، اس كے شهدا اور عزوه بدر ( ثانی ) كا ذكر سے - بھر عزوه خندق كا ذكر سے اور اس بات بی میدد نے عرب کے قبائل از فسیم قریش، غطفال موشدارہ ادر بتوم ن کو کس طرح اکھا کیا ادرسول محرم پرچطصائی کی تدابیر کیس - بعدازاں غروہ بنوقر بظر کا نمیرہے، کس طرح یمود نے يهد مصورا قدس كے حكم برا تفاق كيا، پھر سعد بن معاذ كو حكم مانا اور أيضوں نے كتناسنگين و شديد فيصله كيا رجوان كي شراد تول كي عين مطابق عما) عِصر غروه بني المصطلق كا ذكر بي اور ساتھ ہی " حدیبیہ " میں روکے جانے کا تذکر صہے ، جب کہ آپ مسلمانوں کی ایک تعداد کے ہمراہ عمرہ کے پے تشریف لے گئے اور قریش نے آپ کو روکا ، پھر کن کن مراحل سے گزرکر آپ نے ایک معاہدہ پر اتفاق بہوا۔ پھر عزدوہ خربر ، سریہ بیشر س دازم البہودی ، ہرفل کی الوسفيال ہے گفتگو، نیر کے متن میں زہر آلود بکری کا قصہ ، شہدا سے نیبر کے اسم اور الاسودالراعی کا قصدادر پھر عمرة القضا كا تفصيل سية كرسے - اس ك بعد عزوه مونة كا ذكر سے اور ال مصائب وآلام کاجن سے مسلمانوں کو دوچار ہونا پر اور چومسلمان اس میں شہید ہوئے -ساتھ ہی غزوہ ذات السلاسل اور پھر فتح مکہ کا تفصیل سے ذکر ہے اور اس کا کر قرایش نے كسطرح معابد ب كوتورا اور اس كانتيجه فتح مكم كى شكل ين سامنة أيا - اس حمن من بعض إن ياتول كاذكر سے جو مضرت خالد بن الوليد اور اہل كمركے درميان بيش آيل اورساتھ ہي تاين كاجنگ مذكورسد اس كسليمين تقيف و بوازن كي جتمايندي اور رسول اكرم يرجيط صائي اوريهر شست مذکور سے۔ بعدازال حنین سے عصائے کے طالف میں بنا میلنے والوں سے جنگ كا تذكره بداور اس بات كم أخصول نے كس طرح رسول اكرم سے دسمتى كى اور تقسيم عنائم كركسيك ين جعران بن كيا يات جيت بوئي ۽ حتى كه غروه العسرة ( تبوك ) كاذكر سك مصبرداكرم صلى اللدتعالي عليه وسلم كي بعض دستاويزات اوراب كيمرض وفات كى بعض تفصيلات بحی بین فرام بوتی بی - اس مرمری گفتگوسے یہ اندازہ کر تامشکل نہیں کہ اہم ترین دیگول میں سے کسی بیز کو اُنھوں نے تنیں چھوڑا۔

الدوري كامغازي عروه برنبصره

اس تفصیل سے بچواد ہر گزری، الدوری کی وہ رائے غلط ثایت ہوگئی ہو اُنھول نے مفرت ع وه كي متعلق كهي سع كه ان كى روايات ابتدائ انداز كي خطوط يبن جو تقصيلات يعت قطعاً ونتلف يس - اسى عنن مين ان كى معض روايات كايه حال المحدوه محض الشادات براكتفا كرسته ين اجب كر بعض دوسری روایات مستقل انداز کی ہیں جیسے بدر، حدیبیداور فتے مکر کی روایات،" امر"کے معاطے میں توا تخصوں نے کوئی خاص باست ذکر ہی تنہیں کی اور مونتر کے علاوہ کہیں تاریخ کا ذکرتک نہیں کیا ۔ لیکن جب الوالاسود کی حضرت عردہ سے روایات پر غور کیا جلسے توایک بحث کرنے والداس سمى نتیج پر يمني كاكه"الدورى كامفاله" ان كى قلت مع فت كاغماز سے،عوده كائر، روایات کو اُعفوں نے گو یا دیکھا ہی نہیں یا محض مرام ی طور برد بیکھا ہے ۔دومرے والے سان کے ملافظا كالخصار تشرجيل بن سعد والمتوفى ١٢١ه الهيب - الدوري كين بين كهروه كے معام ترجبیل بن *سعدیس-وہ*ان کے برعکس اجتماعی حالات میں زیادہ وضاحت و تفصیل سے كام يست بين مثلاً الخول نے بدر كے ستريك صحابر كے اسماكي تفصيل سے لكھا - اس ليالدورى كسنة بين كرعروه كى روايات كى الميت اين وقت مي تومكن تهيي كقي العدمين مم ديكھتے بين كرعرده بن الزبيرن بيعت عقيم، فهاجرين عبشه ،عزوه بدر جيس الهم واقعات كي مشترك صحابر كي نام ير فحض اكتفاكيا - اس بي شاك نهير كر حضرت عروه جناب سر جيل كي وفات سے تیس سال قبل انتقال کر گئے۔ یہ مدت بجائے خود اتنی بطری موتی ہے کہ اس میں معلومات میں اضافہ ہوتا ہے۔ اجتماعی حالات پر گہرے عورو فکر کا وسیعے موقع میسر آجا تاسے اور نظر ثانی کے متعدد عوامل سامنے آتے ہیں۔ اصلی بات یہ سے کہ یہ سارا کلام اس بجابل بمربيتي سعيو يشرى تقاضول اورعام مسلمانول كمة تقديرى حالات كه سبب معضرت بنى كريم صلى الترتعالى عليه وسلم اور أكب كعظيم المرتبت صحابر كمام ك السلي به جب كمان كاحق يرب كراكروه مر الوت أو بدايت وصلاة اوربرسعادت سيام محوم الوت-كسى مسلمان كصيلي ال كح حالات يركيا بحث بوسك كى حيب كدان كرساحة قرآن عزيز

روجود ہے وہ تصریح کم قاسے کہ ا

مُرْبِدُوكِ لَكُنْ مَنْ كُمْرِمَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَتُلَ طَ اُولِي كَ اَعْظَمْ دَوَجَةً مِنْ اللّهُ الْحُسْنَى طَ وَاللّهُ بِمَا مِنْ اللّهُ الْحُسْنَى طَ وَاللّهُ بِمَا تُعْمَلُونَ خَبِيرٌ وَ فَا لِللّهُ إِمَا لَهُ مُلُونَ خَبِيرٌ وَ فَا لَكُمْ اللّهُ الْحُسْنَى طَ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ وَ فَا لَكُمْ اللّهُ الْحُسْنَى طَ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ وَ فَا لَكُمْ اللّهُ الْحَدِيدِ - ١٠)

برابر منیں تم بیں حب نے کہ خرج کیا فتح مکہ سے پہلے اور لطانی کی۔ اُن لوگوں کا درجر بط اسے اُن سے بو کہ خرج کریں اُس کے بعد اور لطانی کریں۔ اور سب سے وعدہ کیا ہے اللہ تعالی نے خوبی کا۔ اور اللہ تعالی کو خرسے جو کچھے تم کرتے ہو۔

سچی بات میں سے عقل، منطق ، عادت بشری سب اس برگواہ ہی اورسب سے برط صرکر التر تعالیٰ کی گوا ہی ہے جو علیم و بغیر ہے۔ اس لیے یہ لازم ہے کہ ہر صاحب حق کو اس کائت دیاجائے۔ پس جولوگ ایسے ہیں کہ اُنھیں اذبیت دی گئی اور اُنھوں نے ہجرت کی اور جهادكيا، أن كوان كے برابر ركھن مكن نيس، جنھوں نے رسولي عرصے لطائى كى ادر ائز ميں كمين جا کر مسلمان ہو سے۔ اور سج لوگ رسول محرم کی زندگی میں مسلمان ہوسے اور آپ کی صحبت کے خرف سے مقرف ہو سے وہ بعد میں آنے والوں سے لیقیناً براسے درجے کے مالک ہیں -اس لیے سرجیل بن سعدتے ان حضرات کا ذکر کیا جھوں نے اعمال حلیلہ میں شرکت کی ادر بطب بطیعے حوادت سے گزرسے ۔ ان کامعاملہ لیدوالوں کاسانہیں بلکرلیسے حضرات فی الحقیقت اس عمارت کے لیے بنیاد کی حیثیت رکھتے ہیں ، تاہم اس حقیقت سے کسے انكاركيا جلتے كر حضرت عروه كے ذريعے ان كا ذكر يہلے معروف ہوجيكا تھا۔اسى طرح الدورى كايد كهناكه حضرت عروه ندمون كي سواكسي غروه كي تاريخ كا ذكر نهيل كيا، يه عيى درست نیں، کیوں کر اُنھوں تے متعدد غزوات کی تاریخوں کا ذکر کیا ہے جیسے ہے اس ارمول صلی اللہ تعالى عليه وسلم، غزوه بدر ، غزوه خيرالاولى ، عمرة القضا ، غزوه موته وغيره كى تاريخول كابراينه ذكر ہے۔ اس ليے سيرت بنوني كى ترتيب وكتابت اور اس كے قواعد كى تدوين كے سلے میں ایک بحث کرنے والے کے بیلے وہی مقدم ہیں اور اُتھوں نے میں منج وطریق کی طرح

ڈالی ، اس پر بعدوالوں نے تفضیلی عمارت اُنھی کی ۔ اللہ تعالیٰ ہماری طرف سے اور جمر مسلمانوں کی طرف سے اُنھیں بہترین اجردے -

مغازى عروه كامغازى موسى بن عقبر مين الر

حضرت عوه کے بعد جو آیا وہ آپ کی خصرت اس کتاب سے بلکہ دوم کی کتابول سے جا کہ متاقہ ہوا ۔ ان میر جو این شہاب الذہری اور موسی بن عقبہ کے نام برطسے اہم ہیں اوران دونوں کو اس میدان مین برطی ابن شہاب الذہری اور موسی بن عقبہ کے نام برطسے اہم ہیں اوران دونوں کو اس میدان میں برطی میں میں ماصل ہے ۔ ہمار سے یکے جو چیز برطری اہم ہے وہ ہے مغازی دی الی الاسود سے مناسبت ۔ بحث کرنے والے محفرات ادر بن عقبہ کی برطی کتر ہے ، اور ان کے اقتباسات برطی کتر ہے ، اور ان کے اقتباسات برطی کتر ہے ، اور ان کے اقتباسات برطی کتر ہوجو دیوں جو دیوں جو دیاں جو الدور لابن عبد البری عیون الاثر لابن سید الناس ، البدایہ والنہ ایدلابن کٹر ، عیون الاثر لابن سید الناس ، البدایہ والنہ ایدلابن کٹر ، عمیون الاثر لابن سید الناس ، البدایہ والنہ ایدلابن کٹر ، عمیون الاثر لابن سید الناس ، البدایہ والنہ ایدلابن کٹر ، مجمع الزوائد (اصاد میث کا افسا یہ کلو پیڈیا) للبیشی ۔

جب ہم نے ان کتابوں میں سے بہت سے طویل اقتباسات کی طرف رہوع کیا آلاز وہ اسناد نظر آئیں ہو الزہری کے یہاں ہیں۔ مستشرق شناخت کا دعوی ہے کہ مغانی ہو کا بی عقیہ کی معلومات کا انخصار زہری کے علاوہ دو مربے مصادر پر ہے لیکن ہم نے چھان چشل کی تو ہو بات سامنے آئی کہ موسی بی عقبہ کا اعتباد الزہری پر ہے ، انخوں نے اِن پر بالکلیا اعتاد کیا اور بددر مقیقت بحوہ پر اعتماد ہے کہ الزہری کا مصدر و بنیع وہی ہیں سموسی بی مقبر کی نیقبر کی افغان نے افغان نوائن نصوص کا جب ہم مفاذی عوہ بر روایت ابی الاسود سے مقادر کرتے ہیں توعیب آلفائات نظر آتے ہیں اور یہ آلفا قامت فق و دوفقرے، صفحہ دو صفحے کے نہیں بلکہ دسیوں صفحات برشما ہیں ۔ اسی طرح اماکن کے حتمن میں ان دو کا چرت الگیز آلفاق ہے جب کہ دوسرے صفرات اختلاف کرتے ہیں ۔ ہم ابتدا میں نصوص کی مقادرت کا ذکر کریں گئے ، پھر لیف ان نقاط کاذکر ہوگا جو لیق مواضع میں نظر آتے ہیں ۔ خاص طور پر ایسے تقاطبہاں دو سے صفرات کا ذکر کریں گئے۔ بی عمر لیف ان نقاط من معلی بو ما منتم میں برو با منتم اور بروی و المطلک و تول اس سلسلے بین حضرت عروه کستے ہیں کہ ہے ۔

۱ - ہم سے سلیمان بن احمد نے بیان کیا ، اُتھوں نے کہا کہ ہم سے تحمدین عروبی خالالحرانی نے بیان کیا اور اُتھوں نے کہا کہ جُھے سے میر سے بان کیا اور اُتھوں نے کہا کہ جُھے سے میر سے بان کیا اُتھوں نے بیان کیا اُتھوں نے ابوالا سود سے ، اُتھوں نے وہ بن الزبیر سے کہ جب عمروین العاص واپس آئے ۔

۷ - میشر سے بخاشی کے پاس سے ۔ یعنی مکر واپسی ہوئی ۔ توان کے دفیق سفر کو تو اللہ تعالی نے بلاک کردیا اور مقصد لوران ہوا تو مشرکوں نے اور تحق کردی ۔

۷ - یعنی مسلمانوں پیر ، اور اس قدر سختی جوان سے ممکن تھی یہاں تک کے مسلمان شدید قسم کو ان اسے ممکن تھی یہاں تک کے مسلمان شدید قسم اس بات کا قصد و ادادہ کیا ۔۔۔۔۔

۵ - انھوں نے مشتر کہ تدبیر کی اور اس کا سوچا کہ علاینہ رسول رحمت کو قتل کر دیا جائے ، اس کی فیت کو ابوط الب نے دیکھا تو اس نے ۔۔۔۔

ه ناضل مؤلف نے مختلف واقعات اور نسکات میں حضرت کو وہ روایت ابنالا سود
کی روایات کو مغیر اس کی شکل میں تمن منی میں اور موسی بن عقبہ کی روایات کو اسی طرح نمبرات
کی شکل میں جو استی میں درج کیا ہے ۔ جس سے ان کا مقصد اس عجیب وغریب مقارضت اور
مما ثلت کو دکھا نا ہے جو ان دونوں حضرات کی روایات کے درمیان ہے ، جس کا انحصول
نے اس سے قبل دعویٰ کیا ہے ۔

ابل علم اس کو خورسے دیکھیں گے تو کہیں کہیں ایک اُدھ لفظ اُگے بیچھے ہوگا ورز ایک ایک
سطرین کیسانیت ہے ۔
سطرین کیسانیت ہے ۔
مین شاع فلیر ابعع

4 - ینوعبدالمطلب کوجع کیااوراس بات پیراتفاق کرلیاکه وه سب شعب رهالیای ہ یہ بیوجید رسول محرم کے سیاتھ جمع ہوجا میں اور جو کفا رومشر کیین قریش کا الادہ ہے اس کومال ارادی اور تا کام پنایش -ے - ان میں بنوہ شم کے کافر ، مسلمان سب تھے اوریہ قدم تومی جمیست کے سخست اُٹھا پالیاتھا جب قریش نے محسوس کیا کہ سارا قبیلہ ۔۔۔۔ م راس طرح العصا بوليا اور أغفول نے رسول كے ہم سے بچاور اور تحفظ كااس طرح الما) ار ایا ہے اور اس میں اس قبیلے کے مسلمان اور کا قرسب اکتھے ہو گئے ہیں، تواس لیے اللہ قريش كيس مين الطفي الوكية -9 - اور اُتفوں نے طے کر لیاکہ ان کے ساتھ مجالست ، مخالطت مذکریں گے النکے سا تقد خرید و فروخت ناکریں گے ؛ ان کے گھرول ہیں نہ جا بیس کئے ؛ جب تک کہ وہ رسول اللہ صلى التله تعالى عليه وسلم كو - - - -١٠ قتل كے يہ ہمارے سپرد مذكر ديں ، اور اُتھوں نے لينے اس فيصلے و تدبير كو ايك دستاوينه مي لكه كم اوراس يمه اليت دستخطاور فهريس شيت كردين اور بريهي لكصديا كرنوالم ہے صلح کی پیش کش قبول مذہوگی -١١ - بذي ان كے معاملے ميں كسى قسم كى رافت و رحمت اور بھائى چارسے كا لحاظ كيا جائے كا تا وقنيكدرسول المدكوقتل كي ليه سيرد مذكروي - اس صورت حال كي بيش نظر بنوباللم ... ١٢ - تين سال تك اس كھ في ميں پيلے د ب مصائل و آلام اس دور ميں بہت باھ كُن ، ان يدمندى بازاركدراست بند تھے -١٣ - مكركة قرب وبوارسے كوئى كھانے پينے كى چيزان كے بلے مذعقى مذبيع و تجارت مقصد قریشیوں کا بہ تھا کہ بہ جوک سے بلاک ہوجایئی، اس ساری کارروائی کامقصد ١٥٠ - دسول اكرم صلى الترتعالي عليه وسلم كانون بهان اور آب كوفتل كرنا عقا -١٥ - دات كوجب بنو لا شم لين اپنے لستروں برليك جاتے تو ابوطا لب حضوراكم كوا بنے استر پرانے کا کہتے اور خود آپ کے لیستر پر کھلے جاتے ۔ مقصد یہ تھا کہ بہال کوئی شخص ...

1

14- آپ کے خلاف کوئی تدبیراور مکر کرسے تو آپ اس سے محفوظ رہیں، جب ہوگ سے مال سے محفوظ رہیں، جب ہوگ سوجاتے تو ابوط الب خود یا اس کا کوئی بیٹا ، یا بھائی یا چھا زاد رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیستر پہرا جاتا اور۔۔۔۔۔

۱۷ - رسول اکرم اس سے نیستر پر داگویا باری باری) اور آپ اس طرح رات کو سوتے اور استراحیت فرمکتے -

اسمعابدسے كاسسلكس طرح فتم بوا؟

۱۸ - تین سال ضم ہونے کو آئے تو بنوعبد مینات، بنوقصی اور لیفن دو سرسے قبائل کے کھھافراد نے مل کر طے کیا اور ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ کھھافراد نے مل کر طے کیا اور ۔ ۔ ۔ ۔

19 ۔ قطع رحمی کی اس کیفیت پر غور کیا اور ایک رات مل کر اس معابدے کو ختم کرنے کی تدبیر سوچی ۔ تدبیر سوچی ۔

- ۱ - اور ( دوسرسے اگر نہ بھی مانیں تو بھی) اس سے اپنی برات کا فیصلہ کیا ، اُدھر النّدتعالی نے اس دستا دینہ پر ایسا کی اسلط کر دیا جس نے اسے چاس لیا ۔

۱۷- جو کچھ اس میں مکھاتھا اس کا یہی تنشر ہوا ، یہ دستاویز کعبتہ النّد کی بھست پر نظی ہوئی تھی، کافروں نے اس سیسے میں النّد تعالیٰ کے نام پرعمد و مثاق کیا تھا۔

۱۷ - ایکن کیرسے نے قطع رحمی کے معاہد سے سے متعلق کسی لفظ کونہ چھوٹوا اور چاط لیا البتہ ان کے نثرک وظلم اور زیادتی سے متعلق جو کچھے تھاوہ یا تی رہ گیا ۔ اور اللہ تعالی نے اپنے رسول علیہ الصلاته والسلام کواس کارروائی سے مطلع کردیا جس کا شکار وہ نخر پر ہوج کی تھی ۔

۱۷۷ - ابوط لب نے اس پر کہ کہ اس طرح نہیں رجانا) کمیں وہ لوگ مجھے جھٹلائی ، لہذاوہ بنوع بدالمطلب کے بعض روس سمیات گئے م

۲۲ مسجد الحرام پہنچے، یہ قریش سے ذرافحت طبوکر کئے تھے، اس لیے قریش نے دیکھا توافعوں نے بیندرنہ کیااور محسوس کیا کہ یہ لوگ ... ۔

۲۵ - مصائب كى شدرت سے برلیشان ہوكرنكل آئے ہى اور رسول الندكو (ہمارسے) سپرد

كية آئے ہيں - العطالب تے ان سے بات بيت كى اوركها كر كچھے تنظے امور تھارہے درميان طاہر ہوچکے ہیں -وہر اللہ این اس صورت حال سے انھیں آگاہ کیا اور کما کہ اپنی اس کر برکود بھوجی میں تھار سے دستخط ہیں ، اب ممکن ہے ہمارے اور تمحصار سے درمیان صلح کی شکل لکا آئے ر ے ہو۔ انھوں نے یہ بات ہویت ان سے کی اور قریش کے دستاویز دیکھنے سے تبل ہی کردی۔ اس پروه لوگ تیزی سے اس دستا وہذ کے پاس آئے ، و ہ اپنے طور پرمطمن تھے کہ . . . . . ۔۔ ۱۷۸ اب رسول اللدكوان كے سيرد كر ديا جائے كا أور اس تخريرو دستاويزكوان كے دريان سے اُٹھالیا جائے گا۔ اس لیے اُتھوں نے کہا یہ بات بہت بہتر ہے کہتم ہما دی ترط مان لواور ایک یات براتفاق کرلواور -٢٩- سيهى بجتمع بوجاد سرواقعربير سيكرايك شخص نے ہمارے تصارم درميان القطاع کی پرشکل بیدائی اسے تم سپرد کردو۔ خاندان کو بچانے اور فسادسے فحفوظ رسنے کی میں شکل ہے۔ سو - ابوطالب نے کہا ، کیں تھارہے ہاس اس لیے آیا ہوں کہ وہ معاظم را انقطاع ) بوہمار تھال درمیان سے اس کی محقق سے تھھیں باخر کر دول سے جہاں تک دستاویز کا تعلق ہے وہ تو ۔.. ا٣ - تھارے قيضے ميں تھى اور ہے، ميرے تھتے نے اس كے مشرسے مجھے آگا ہ كيا اوراك نے مجھ سے جھوٹ بنیں بولا۔ اللہ تعالی نے اس پر ایک کیٹر امسلط کر دیا اس نے اُس میں .... ٣٧ - اسمائے الى كے سوا ياتى سب چاسط ليا، اليته ہم بيہ تھ ارسے ظلم و زياد تى كوباتى رہنے دیا ۔ اب اگر یات اس طرح سے جس طرح میرسے کھتیجے نے کہا تو اب تم موافقت کا رویہ افتيار كرو - النُّدتعاليٰ كي قسم - -سر انھیں تھارہے سرد کرنے کا توسوال ہی نہیں حیب تک کہ ہم میں سے آخری شخص مرن چائے۔ ہاں اگر اس کی خرغلط ہے توہم اغین تھارسے سپرد کردیں گے۔ پھر تھادی افی کہ آ الخين فتل كروما .... م م بعزیر داری کا لحاظ کرد مست لگے بیر طیسک سے ماب بود ستاویند کو اُتار کر کھول کر د مکھا گیا تو بالکل وہی سیج تھاجس کی خبر۔

۳۷ - جو تمحارے اس ساتھی کی طرف سے ہے ۔ ان کے کفر اور وہ سختیاں جو حضورا قدی ا آپ کے رفق اور آپ کے قبیلے پر تھیں، ان کے سٹر اور دستمتی کے سیب ان کا دویہ جوں کا توں رہا ۔۔۔۔۔

، م کے نام کے سوامعاہدے کی باقی عبارت حذف ہوگئ اور تھارے ظلم کی کیفیت باقی رہ گئے۔ اب جادو گر کون ہے ؟

۱۷ - اس صورت حال کے بیش تنظر قریش شدید شرمندگی کا شکار ہوگئے ۔ ۷۲ ۔ بعض لوگوں نے ان میں سے کہا ،مشلاً الوالبختری زالعاص بن ہشام بن الحارث بن عبرالعزی بن قصی )

سهم معصم بن عدى، بشام بن عمرو (بنوعام بن لوى كا بصافي) - دسناوير اسى كے پائ تقى ( ليتى اس كى نقل )

۱۹۷۷ - زہر بن اُمیّر ، زمعر بن الاسود بن عبد المطلب بن اسد بن عبد العزى بن قصى - به السے افراد تھے ۔

۵۷ - کران کی ما میس بتو ہاشم میں سے تھیں ، یہ اپنی کارروائی پر بہت ہی نادم تھے ، اس لیے کے لئے کہ ہم اس معاہدے سے .

۲۷ - اینی برانت کا اظهار کرتے ہیں ۔ ایوج لی تصط کر کہنے لگا کہ بر سازش رات کوتیار

کی گئی ہے۔ ( و اضح رہے کہ اس موقعے بہد الوطالب کے لیعض استعار بھی ہیں جن میں اس دستاویز کی مالن زار کا ذکر ہے کہ وہ کس طرح غارت ہوگئی ، ان استعاد کوموسی بن عقیہ تے الیتہ نقل کیا ہے اور لیق حضرات نے بھی )

### عاتكه كاخواب

یماں بھی فاضل مولُف نے متن میں حضرت عودہ کی روایت کے نکات اور حاشیہ بی موسلی بن عقبہ کی روایت کے نکات نقل کرکے مما نلست دکھلائی سے سے حضرت عودہ کی روایت کو ملاحظ فر والیں حضرت موسلی بن عقبہ کی روایت کے لیے اصل سے رہوع فر ما میں سرمالِم حصے کی طرح یمال بھی عجیب مما نملت سے ۔

1- حضرت عوده کھتے ہیں کہ حضور اکرم صلی النگر تعالیٰ علیہ وسلم کی بھیو تھی عاتکہ بنت عبد لطلب تھیں جن کی رہائش ایننے بھائی ۔۔۔۔

۲۔ عباس بن عبدالمطلب کے ساتھ تھی ، اُتھوں نے بدری جنگ سے قبل ایک واب دیکھ بھی سے دہ گھراگئیں اور اُتھوں نے اسی راست اس کو اپنے بھائی عباس بن عبدالمطلب کے سامنے بیش کیا ،

۳ ۔ بوننی اُنھوں نے نواب دیکھا وہ گھرا کر نین سے جاگ کئیں اور کہا کہ میں نے نواب دیکھا ہے ، بھاری قوم کی ہلاکت کا مجھے ڈر سے ، عباس نے پوچھا ۔ ۔ ۔ ۔

۷۰ - کہ تم نے کیاد بکھا ہ تو اُتھوں نے کہا کہ بیں اس ترط پیہ بتلاؤں کی کہ آپ کسی سے ذکر مذکر یں ، اگر لوگوں نے شن لیا تو وہ ہمیں آذیبت پینچا بٹی کے اور ہمیں وہ کچھے سناپڑ ہے گا ، مدری ، اگر لوگوں نے شن لیا تو وہ ہمیں آذیبت میں بینچا بٹی کے دور ہمیں کے سے مضرت عباس نے وعدہ کیا تو اُتھوں نے کہاکہ بلا ۔ مواری کے ساکہ بالائی حصہ سے آر ہا ہے اور ذور ذور دور سے کہ رہا

٧- اساك غدرواك فيحر، دوياتين راتون مين يها سي تكل جاوير يهم وه مجدين وال

سهیت داخل بوگیام وبال اس نے زورسے ۔۔ ۔ ۔ ۔ ۔

> - آداز لسکائی - بلکترتمی مرتبه - مردعورتین ادر بیجے اس پیرمائل مہوسے اور لوگ برت ہی خدر کئے اور کوگ برت ہی خدر کئے اور گھرا کئے بھر - - - - -

، ۔ بیس نے اسے اسی طرح کعیہ کی چھت پر دیکھا وہاں بھی اس نے نین مرتبہ زورسے پکادکر کہ اسے آل غدرو آل فجر ، نکل جاؤ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔

و ۔ دونین راتوں میں سے حتی کہ میں نے دوپہا طوں کے درمیان اہل مکہ کوئن استھراس نے اس زیردست قسم کی چٹان کا قصد کیا اور ۔۔۔۔۔

۱۰ - اس کواس کی جرا سے اکھ الریجین کا اور اہل مکہ پراسے دسے مارا ۔ وہ چٹان بہاڑ پر اُرٹری اس سے گرط گرط اسط اور دصوال اُنظما ۔اور گویا وہ چٹان ریزہ ریزہ ہوگئی۔

ار اس کے بعد میرسے خیال میں مکہ کا کوئی گھر ایسانہ تصاحب میں اس چیان کے ملکوانے سے ہوئے ۔ اس کے بعد میرسے خیال میں مکہ کا کوئی گھر ایسانہ تصاحب میں کوئی افتاد پرطنے والی ہے۔ پرطیب ہوں ۔ ان حالات کے بحت کے بحت محصوص میں کوئی افتاد پرطنے والی ہے۔ ۱۲ ۔ عیاس بھی اس سے گھرا گئے ، اپنی ہمیشیرہ کے پاس سے نعل کر اسی وقت ولید بن عقیبہ بن ربیعہ کے یاس گئے ، جوعباس کے دوست تھے ۔

یں یہ میں ہوں ہے۔ ۱۱۷ ۔ دوستی کے سبب سے اس کے سامنے خواب بیان کیا البتہ اس سے کہا کہ کسی سے بیان مزکری، ولیدنے اپنے باپ سے بیان کردیا ، عتبہ نے ۔۔۔۔

ی مدس مرف در است می الله کا طواف کرر سے تھے کہ ان کی نظر اوجہ ل پر بیٹری اسا تھے ہی ۱۵۔ صبیح عباس بیت الله کا طواف کرر ہے تھے کہ ان کی نظر اوجہ ل پر بیٹری اسا تھے ہی عتبہ، سیبیہ المیہ بن خلف ، زمعہ ۔۔۔۔

19- بن الاسود اور الوالبخترى تقصيح آليس من بالتي كرد به تقص - أتفول نعجب عباس كود يكها كدو كها كدو كها كدو كه كدو كه كدو كها كدو كه كدو كها كدو كه كدو كه كدو كه كدو كها كدو كها كدو كها كدو كالموات كرد به الموالف كرد كالموات سعة فارخ موجا و تو ذرا بها دسه باس آتا، خروه طوات من كدر كدار الما دسه باس آتا، خروه طوات من كرك اكر الما در المعطول الموجل الموجه كرد كالمور الموجه كرد كالمور كل الموجه كرد كالمور كل الموجه كرد كالمور كل الموجه كرد كالمور كل الموجه كل كرد كالمور كل كالمور كل كالمور كل كالمور كل كور كل كالمور كالمورك كل كالمورك كالمور

۱۸- ابوالفضل، عاتکرنے کیا نواب دیکھا ہ عباس نے کہا کرائس نے کچھے نہیں دیکھا۔ ابوہمل نے کہا اسے بنونا شم عجیب معاملہ ہے کہ ....

٧٧ \_ الجوجل نے کماکہ عا تکہ کا خیال سے کہ سوار نے دو تین راتوں میں تکل جانے کا کہا ہے۔

یہ نین رائیں گزرگئیں ۔۔۔

۱۷۵ تو تریش پر واضح مهوجائے گاکہ تم کس قدر جھوٹے مہو ہے ایک تخریر لکھ دی ہے اور عیم اس کو کعبۃ الدّ میں لٹکا دیا ہے کہ تھا را گھرانہ عرب بھر بیں جبوٹے مردوں اور سے دوں میں کا میں ہے۔ میں میں ہے کہ تھا را گھرانہ عرب بھر بیں جبوٹے مردوں اور سے خوم میں ہے ہے۔ اسے بنوقصی تم پسند کرتے ہو کہ تم ان اعزازات سے خوم میں جو اور کا گھرانہ ہے۔ اسے بنوقصی تم پسند کرتے ہو کہ تم ان اعزازات سے خوم میں میں کہتے دریا تی مشورت ، سقایت رجاج کو پانی پلانا) اور علم داری۔ بہاں تک کہ تم ہمیں میں کہتے رہواور تا شر دیتے رہوکہ ۔۔۔۔۔

۲۵ - تھارسے اندر بنی ہے ہ اس طرح کی گفتگو سے اُتھوں نے عباس کو اس دن شدیداذیت پہنچائی - بہر حال عباس نے اس سے کہا ذراسنی کے لولو، بدزبان تم کیسے بدلودار شخص ہو؟ دسند)

۲۷ ۔ جھوٹے تم ہو اور تھارسے گھریں جھورط کی گرم یا زاری ہے۔ اس پیروجود حاضرین فیے کہا ، ابوالعضل (عباس کی کنینت) آپ جاہل ہیں نہ خرافاتی ، رلینی صبرسے کام لیں) 2۷ ۔ بہر حال عباس کو عامل کے خواب کے افشا کرنے کی یا دائش میں شد بداذیت سے دوجار ہونا پھڑا ۔

٢٨- جس دات كوعا فكرف خواب ديكها اس سے تيسري شب ديكها گيا كه ايك سواراً باجے الولفيان

تے پیچا ۔

۲۹ - یہ سوار صفحم بن عمروالعقاری تھا ۔ اس نے آنے ہی کہ اسے آل غدد، دوڑو کہ فحد ادر اس کے دور اس کے است کے دور اس کے

۳۰ - تاکہ ابوسفیان سے تعرف کمیں، لبس تم اپنے قافلے کو بچانے کی فکر کرو۔ اسسے قریق بہرت گھرا گئے۔ اس سے قبل وہ عا بکہ کے خواب کے سبب پرلیشان تو تھے ہی اب وہ ۱۰۰ ۔ ۱۳۱ ہر بلندی اور لیستی سے دوڑ نے لگے الخ

#### لعض متققه زيكات مابين عروه عن بي الاسود وموسى بن عقبه

ا - ابن اسحلق تے رسول رحمت علیہ الصلاۃ والسلام سے انصار کی ملاقات کے غمن میں الکھا۔ کہ وہ چھ خزرجی تھے۔ موسیٰ بن عقبہ اورع وہ دونوں نے بہی کہاہے۔ فی الحقیقت اکھتھے جھے خزرجی اور دواوسی -

٧ - عوده ادر ان کی طرح موسی بن عقیہ نے الزہری سے اس دوسری بیعت عقید کا ذکر تنہیں کیا جو ان کے یہاں پہلی ہے اورجس میں ۱۲ انصار اول نے بیعت کی م

۳ مرسی بن عقبہ کستے ہیں کہ بدر ہیں جھے قریشی مسلمان (مہاجرین ہیں سے) اور آکھ انصاری شہید ہوئے۔ اور مشرکوں کے ۹۹ قتل ہوئے ۹۹ قیدی (رواہ البیہ قی) ابن لہیع عن ابن الاود عن عروہ میں تھی الیسا ہی ہے جب کہ بخاری ہیں حضرت برام رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کے مطابق اس جنگ میں بہا مشرک دھریے گئے۔ ٤٠ قیدی ہوئے ١٠ مفتول - موسی بن عقبہ اورع وہ دونوں صلح حدیبیہ کی مدت م سال کہتے ہیں جب کہ عام ارباب

ميرىت اسال -

ر موسی بن عقبه اورع وه دونول نے فتح مکہ کے ختن میں نقل کیا کہ مصنور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسی بن عقبہ اورع وه دونول نے فتح مکہ کے ختم بن میں نقل کیا کہ مصنور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا " ابوسفیان کے گھر جانے والا مامون ، حکیم بن مزام کے گھر جانے والا مامون ، حکیم بن مزام کے گھر جانے والا مامون ، حب کہ عام ادباب سیرت صوت ابوسفیان کے گھر کا ذکر کرتے ہیں ۔

قلاصه کلام به به به به به سے مقامات ایسے ہیں جہاں عود اور موسی بن عقیم کا رائے ایک ہے جب کہ دو سرے حضرات ان سے اختلاف کرتے ہیں ۔ اس کی متعدد مثالیں ہیں جن کا امل کت بہ کہ دو سرے حضرات ان سے اختلاف کرتے ہیں ۔ اس کی متعدد مثالیں ہیں جن کا امل کت بہ کہ دو اس کی متعدد مثالیں ہیں جن کا امل کت بہ کہ دو اوا بات سے ملتی جلتی ہوں ۔ اس سے وہ وہ روایات بھی جمع کر لی موں جو الوالاسود عن عروه کی دوایات سے ملتی جلتی ہوں ۔ اس سے اس حقیقت کا فبوت یقیتی ہے کہ موسلی بن عقیمہ کی طرت منسوب روایات کا بھی مبنیع مضرات اس حقیقت کا فبوت یقیتی ہے کہ موسلی بن عقیمہ کی طرت منسوب روایات کا بھی مبنیع مضرات عود وہ موں جو رسول محرم مسلی اللہ تعالی علیم و کم کی وقات برشر لقہ کے چند مسال بعد بیدیا ہوئے۔ اور ساتھ ہی ان تفصیلات سے وہ دعا دی بھی ہیا ء منشورا ہوجا میٹن گے جو بوزلیف مثاخت اور بعض دو سرے مستشر قیری نے کیے۔

سيرت بنوى مضعلق بعض عشرقين كالمفائي وفي عين

ایک یمودی مستشرق "لیقی دلافیدا "فیدا کرة المعارف الاسلامیه" بین اس طرح کی بحث انتصابی میسولی دین استام رصلی الند تعالی علیه وسلم ) کی شخصیبت و سیرت کابو بهبولی دین طور پرمسلمان عوام کے ذہن میں ہے ، اس کا لحاظ کر سے سیرت کامواد فر اہم اور جمع کیا گیا ہے ور مذمسلم سوسائٹی میں اصولی طور پرمن توالیسا ذوق تخطا ، مذو یال الیسی فکر تھی ہو قلب میم کے لیے قابل قبول ہو -

"لیفی و لافیدا" کا کمناہے کہ چونکہ مسلمانوں کو اپنے زمانے ہیں اور لعد میں بھی دین ہورہ اور دین سیحیت سے مقابلے کی صورت حال سے دوچار ہو ناپر طرا ، اس لیے اُتھوں نے ان ادیان کے عوام کی خوش عقیدگی کے انداز سے اس طرح سیرتی مواد فراہم کیا گویا ایک بلاے میں اُتھیں رکھ کہ اور ایک بلاط میں اینا جمع کردہ مواد رکھ کر اسے بنجا دکھانا مقصود ہے۔ اور "مقدس میحیوں" کے سے انداز میں اپنے بیغیر کے بیے حالات و واقعات کی نقشہ شکا کی گئی۔ یہ منعصب اور تنگ نظر میمودی مشترق مزید گوہرافشانی کرتے ہوئے کہنا ہے۔ کی گئی۔ یہ منعصب اور تنگ نظر میمودی مشترق مزید کو ہرافشانی کرتے ہوئے کہنا ہے۔ کی گئی۔ یہ منعصب اور تنگ نظر میمودی مشترق مزید کو ہرافشانی کرتے ہوئے کہنا ہے۔ کی گئی۔ یہ منعصب اور تنگ نظر میمودی مشترق مزید کو ہرافشانی کرتے ہوئے کہنا ہے۔ کی گئی۔ یہ منامانوں نے ابتدائی دور میں اپنی زیر دست فتو حات کے بعد وہ تا کہ کے بعد وہ تا کہ نیاں اور قصے جو تو داق ، انجیل اور ایرانی معاشے میں رواج پذیر تھے، حاصل

## کرلیے اور تخرلیف کرکے اُتھیں میرت کے توالے سیمٹر ف قسم کے راویوں نے جمع کر دیا ر

الم مستشرق کے عن دو حدر کے اس شاہ کار مقد نے ہم این الحق لف نقد وجرح کی ہے لیکن اصل حقیقت کی طرف وہ بھی نہ پہنچ سکے ۔اصل یہ ہے کہ کوئی الیسی روایات یا کلام ہو قران اور سنت صحیحہ کے خلاف ہوں ، ان کی کوئی قیمت نہیں۔اسے کاش مستشرق قران کی کھان قران اور سنت صحیحہ کے خلاف ہوتا کہ اللہ تعالی کے یہاں ان کے آخری رسول کا کیامقام ومرتبہ ہے توجہ کہنے تاکہ اُنھیں اندازہ ہوتا کہ اللہ تعالی کے یہاں ان کے آخری رسول کا کیامقام ومرتبہ ہے اور ان کے حوالے سے کسی قسم کی غلط بات کی نسبت کمتنا سنگین جرم ہے ہ

یرصورت حال ہمارسے" مہر بانوں "کے سامنے ہوتو اُتھیں مسلمانوں پراتنی بڑی تہمت لگانے کی جرائت نہ ہوا ور اُتھیں اندازہ ہوجائے کہمسلمان کس مدتک بھونک بھونک کرقدم رکھتا ہے " شاخت " نامی مستشرق " نے مغازی موسلی بن عقید "پرنقد کرتے ہوئے لکھا ہے کہاں کا کوئی علمی عینیت نہیں کیوں کہ یہموسلی بن عقید سکے زمانے کے قریب وضع شدہ مواد ہے بلکہ لیعفی حصے عینیت نہیں کیوں کہ یہموسلی بن عقید کے بعد وضع کر کے ساتھ دشامل کر دیے گئے ۔" ولیم میود" نے ایسے ہیں جوموسلی بن عقید کی وفات کے بعد وضع کر کے ساتھ دشامل کر دیے گئے ۔" ولیم میود" نے سیرت ابناسماق پر جرح کرتے ہوئے کھا ہے کہ ہر سرست دو ابتدائی عباسیوں کی جا و بے جا لنہ لیف کرتا وار مولوں کی جا و بے جا لنہ لیف کرتا اور مذف و اور امریوں کی تنقیعات اور مذف و اور بائی ۔ اور امولوں کے نزدیک اس مدتک مشکوک قرار بائی ۔ اصافے کے بعد سیارت ابن اسماق کے مقدمے میں کہتے ہیں کہ : " مستشرق غیوم " سیرت ابن اسماق کے مقدمے میں کہتے ہیں کہ :

مستشرق عیوم " حیرات این استحق کے مقدمے کی کہتے ہیں کہ:
" سیرت این استحق کے وہ صفحہم اجز ابوصالے ہوگئے ، میں ہروقت ان کے
لیے فکر مند رہتا ہوں اور میرا خیال یہ ہے کہ اتھیں قصداً صالع کیا گیا ۔"

ان کا خیال یہ ہے کہ یہ صائع کرنے کا عمل اس لیے کیا گیا کہ اس میں بہت سی الیسی دوایات تھیں بومسلمانوں کی طبع پر گرال گزرتی ہیں جن کی طرف اشارسے بھی کیے گئے ہیں۔ اسی طرح "مون چری وات "
اور" مادسڈن جو نتر جمی وہ معاصر مستشرق ہیں جھوں نے اس بارسے میں حامر فرسائی کی ہے۔

بهرحال ان دونوں میں سے اول الذکرنے کافی حد تک انصاف کرتے کی کوشش کی ہے اور لیفی دلا فیسدا
مارسون بھی ایسا ہی ہے بوس نے انصاف سے کام لینے کی کرشش کی ہے اور لیفی دلا فیسدا
معملی نے معملی ایسا ہی ہے بوس نے انصاف سے کام لینے کی کرشش کی ہے اور لیفی دلا فیسدا
معملی نے میں میں اور یہ کہ ابن اسخق نے جنگی بخر بات اور محنوس جالات کے تحسید
محف فتح کے غور میں سب کھے تھی ہے ۔ گویا مستشرقین میں ہر طرح کے لوگ موجود ہیں۔ بے حد
متعصب ۔ میاندرو ۔ اور انصاف کے دائر سے میں رہ کر کام کرنے والا (لیکن یا در ہے
متعصب ۔ میاندرو ۔ اور انصاف کے دائر سے میں رہ کر کام کرنے والا (لیکن یا در ہے
کہ یہ بھی کمیں تہیں طور مارچا تے ہیں کیوں کہ یدقسمتی سے نظریاتی اختلاف مدودانی نے
میں عام لوگوں کو نہیں رہنے دیتا ، جو بہر طور بطی افسوس ناک جیز ہے اور نا روا دویہ)

## ان آراء پر ایک نظر

سیرت نگار این ہشام نے اپنی کتاب کے مقدمے میں واضح کیا ہے کہ اس نے ابن اسلی کی سیرت نگار این ہشام نے اپنی کتاب کے مقدمے میں واضح کیا ہے کہ اس نے اور اس میں سے لعصٰ چیزیں حذف کردی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ا

" میں اس کتاب کوحضرت اسمطیل بن ابراہیم سلام اللہ تعالیٰ علیہ اوصلاتہ کے ذکر سے سروع کروں گا اور اس طرح حضوراکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ واصحابہ سلم کے آبا و اجداد اور وہ حضرات جن کی صلب سے آپ ہیں، اُن کا ذکر کروں گا اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آک۔ ذکر کروں گا۔ اور اس خاندان کے وہ ضرا ہوں اور سول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آک۔ ذکر کروں گا۔ اور اس خاندان کے وہ ضرا بواس سلسل میں نہیں آتے اُن خویس بغر فن اختصار چھوٹ دیا گیا ہے، اس طرح وہ ابجات جن کا تعلق سیرت رسول سے نہیں اور مذہبی جن کے متعلق قرآن کا کوئی حصلہ فازل ہوا ، مذوہ قرآن کی کسی آبت کی تفسیر سے متعلق ہے اور مذہبی سیرت و آب کے کسی آبیت کی تفسیر سے متعلق ہے اور مذہبی سیرت و آبان کے کسی واقعے کے سلسے میں اسے بطور شاہد پیش کیا جا اسکت ہے ، الن سبب کو یغر فنی اختصار حذف کر دیا ہے ، ایسے ہی وہ استعار جن کے شاع کا بیشر نہیں حذف کر ویے گئے۔ ایسی بحثی بی جن کی شناخت حدیث صدیت سے ثابت نو

ہوچی یا بعض تفہ افراد تے لیب تدم کیا - اس قسم کی چیزیں سب حذت کرکے گویا علم وروایت کے اعتبار سے صحیح ترین چیزوں ہے اکتفاکیا گیا ہے ۔

واقعہ ہے کہ ابن ہشام نے وہ چیزیں حذ*ت کر دیں جوعلم و روایت کے بلیڑے ہیں تارعنک*ہوںت کی بھی حیثیت نہیں رکھتی تھیں ۔

" الفريدغيوم " نع حذف شده موادوالاحصّرك كراس بمر اعتراض بيط نالتروع كرديا ليكن ابن ہشام کی اس بات پر غور نہیں کیا کہ وہ مواد حذف کیا گیا ہے جس کا میرت رسول سے کوئی تعلق تہیں، مذاس کا قرآن سے ، اس کی تفسیرسے اور سیرت سے بطور شاہد کوئی تعلق ہے ۔ با وہودیکہ یمستشرق توب جا نتاہے کہ این ہشام نے قصتہ افک اور ایسے ہی منا فقین کے وه اتوال وروايات بوعضوراقدس صلى الله تعالى عليه وسلم ك يسع وجرم بريشاني تقص ان سب كو نقل کیا ہے۔ اگر مستشرقین کا اعتراف صحیح ہوتا کہ مسلم مور خین اور ارباب سیرت نے محض عقیدت مندى كامظاهره كياب تواليساله موتا اورهرت متيت واقعات اورتعريفي ميلوى سامل كننب ہوتے لیکن ایسا نہیں۔ برالگ بات ہے کہ قلط واقعات واقوال کی ترد بداوران کی اصلاح صرور کی گئی ہے اور ایسا کرنا فروری بھی ہے۔ یہ کتا کہرسول محرم کی شخصیست کی عظمت کے سلمنے مسلمان دم یخود بین اوراً خصول نے اسی روشنی میں سیرست پر کام کیا۔ سوال بیہ ہے کہ جو ذات پاک واقعی عظمت و رفعت کی مالک سے اور جھے النز تعالی نے ہرطرح کے کمالات سے نوازاس اورحتی که الصاف بسندغیرمسلمول نے بھی ان کا اعتراف کیا ہے توان کورس کی كتابون كاحضركيون من بنايا جائيه بعض بزوى واقعات كى تفصيلات الرابن سشام بين شامل نهیں ہوسکی تو اس بات کو بتنگر بنا کر واویلا کرنا بط افسوس ناک ہے، آخروہ کونٹے فض ہے ہو ہر چیز کی مین میے نسکال سکے ، آخر ہرانسان پوری طرح علمی روایات بماحاط نہیں کرسکتا بلكرة رأن كربقول " برجانے والے سے كوئى زيادہ بھى جا ننے والا سے" تو اس طرح اگر کسی ستحض کے پہاں ایک آدھ جزوی بات رہ گئی ، اس بھسٹورو منگامہ انصاف بسندی تنین سیرت کاسسلما تناوسیع ہے کہ آج بھی لوگ اس پر لکھنا اور نیٹے نیے نیکات فراہم کرنااپنی سعادت مندى سمجية اوريفيال كرت إس

حضرت عوده اور موسی بن عقبہ جیسے حضرات کو اور پھیرابن ہشام جیسے ارباب آلم کو ایڈینیا
اولیت صاصل تھی لیکن وہ بھی انسانی برادری کے فرد تھے ، واقعات و دوایات کوئی کرنے ان
کے ترتیب دینے اور ان سے نتائج مستنبط کرنے ہیں بشری تفاضوں کے مطابق جمول پوکہ
ممکن ہے ۔ لیکن اس بجول چک سے ان کی دیا نت پر ہے اعتمادی یا اس طرح کی بات بھیری نین معنی ہے ۔
معنور اکرم ، رحمت دوعالم محرع بی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خصالص و کما لات ایک مما ہم معنی ہو اور کم میں کوئی سابھ انبیا علیہ الصلاق والتیا ہم امرے ، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالی نے انھیں سابھ انبیا علیہ الصلاق والتیا ہم کے برغلاف ساری و نیا کے لیے اور بھر جسے قیامت تک کے لیے دسول بنا کر بجیجا، انتخبی وہ کی بیٹ نہیں کرسکا اور ہزار انقلاب بھی وہ کتاب مرحمت کی جس کی سنجیدہ مزاج اور علم دوائش میں یہ ایر انداز نہیں ہو سکے ۔ سب سے برطی یا ت یہ ہے کہ سنجیدہ مزاج اور علم دوائش مور حکمت دباتی سے حقہ واقر یا نے والے لوگوں نے ہردور کے چانج کا جواب اس کتاب اور مور سے دیا ۔
ماحب کتاب کی میرت سے دیا ۔

وہ ذات رُامی عبی کے لیے خالق کا گنات نے فرنایا ؛ وَإِنَّلَكَ لَعَلَى خُلُقِ عَظِيْرِ و رالقلم آيت ١٧)

اور يقيناً آپ برشي بلندخلق پر بس

اوريه كه و و و الله كُور كُور و الله و الله الله و الله و

اوراس میں شک نہیں کہ آپ لوگوں کو سیدھاراستہ بتاتے ہیں۔

اوريه، وَمَا أَرْسَلْنِكُ الْأُدْحُمَةُ لِلْعَلِمِيْنَ ٥ (الانبياء ١٠٠)

اوراسے سینمبر! ہم نے آپ کو تہیں تھیجا مگر جملہ اہل عالم کے بیے دحمت بنا کھیجاہے۔ مزید اللّٰد تعالی نے فرمایا ۔

وَرَفَعْنَا لَكُ ذِكْمَ لَكُ أَلَى اللَّهُ وَكُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

اورہم نے آپ کی خاطر آپ کے دکم کو بلند کیا ۔

تواس قسم کے ارشادات رہانی کے بعد حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی عظمت کاسکراگرانسانت کے دل ہر بیٹھت اسے اور لوگ آپ کی عظمت وسیبادت کے معترف ہوکردم بخوررہ جاتے

یں تواس میں تعجب کاکون سامقام سے و

اسے کائل کہ اہل استشراق انصاف کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹر تنے اور حصنورا قدس محمد عربی صلوات اللہ تعالی علیہ و سلامہ کی بلندم رتبت شخصیت اور آپ کے زندہ بیغام سے روشنی ماصل کرتے اور خواہ محف اعتراصات اور منا قشات سے اپنی متعصبا نہ طیبا کع کا شوت قراہم نہ کرتے ، لیکن واقعہ یہ ہے کہ ہداییت کی کنجیاں اللہ تعالی کے قبضے ہیں ہیں سے کیوں اللہ تعالی ہم سب کو اپنی عنایت تقسم واتہ سے ہرقسم کی کجی اور زیاع وضلال سے محفوظ کے اور اس کے دسول کی سنت و میسرت سے وہ استفادہ رکھے اور پوری انسانیت اس کی کتا ہے اور اس کے دسول کی سنت و میسرت سے وہ استفادہ کر سے ہواس کے لیے دُنیا و آخرت میں مفید ہو ۔

ان گذار شات کے بعد اب گرم قاریین مضرت عروہ رحمہ اللہ تعالیٰ سےم وی سیرت کی روایا ت ملاحظہ فر ماییس ۔



حرت عُروه بن رُنير

# نبى كريم صلى الله رتعالى عليه ولم كووى كيلية بارزنا

الوالحسين من فضل كهت إلى كم مهم سے عبد اللّٰدين جعفر نے ، ان سے ليعقوب بن سفيان نے ، ان سے ابن کیرنے ، ان سے عبد اللّٰدین لہ بعد اور اُن سے محدین عبد الرحل نے بیان کیا، جب کہ ان كا ذريع علم وخرحضرت عوه بن زبير إلى اوروه جنابهكر تبرام المؤمنيين حضرت عالشه صديقه رضى الله تعالی عنها سے روایت کرتے ہیں کہ ربعثت سے قبل ) حضور بی کریم صلی اللہ تعالی علیہ و على آله واصحابه وسلم كاحال يه تقعاكه آپ خواب و تلجيقت تقصيم بيهلى مرتبراپ نے مضرت جبر عل امين على السلام كواجيا دنامى علاقے ميں ديكھ اجب كه أب اس علاقے ميں لعض خرور تول كے يسے تشريف ہے گئے۔ اُنھوں نے آپ کا نام (اے محد) کم کر زورے آواز دی اور دوم تبر ، آپ نے دایش ديكها ليكن كي نظرند آيا ، دوباره ديكها تو يعر كجيد نظرنداً يا -اب كى بار آپ ف آنكهي ادير كوا تصابين تو جريل المين اس طرح نظراً سے كم أسمان كے افق بر تھے اور اُن كا ايك پاؤل دوسے بر غفا۔ ا نصوں نے کہا کہ اسے محد میں جبریل ہوں ، گویا وہ آپ کو تسلی دسے رہے ہیں اور گھرا ہسط سےآپ کی تسکین کا سامان کر رہے تھے وحضور علیہ الصلاۃ والسلام بیٹن کر تیزی سے چل کم لوگوں کے ایک اجتماع میں تشریف لے گئے۔ اب چھر جو دیکھا تو کچھ نظر نہ آیا ، چھر لوگوں کے اس اجتماع سے نعل كرتشر بيف لائے اور ايك بار بجر ديكھا نو كچھ رنظا - پھر ايك مرتبر نكلے توآپ نے اُنفیبی دیکھا - الندتعالی نے سورہ مجم کی ایتدا میں اسی کی طرف اسٹارہ کیا ہے، جمال فرایا: وَالْغِيمُ إِذَاهُ لِي لَا مَا صَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غُوى الْمُ

> (النجم ۱۰ -۲) - تسم سے تارہے کی جب گرسے، بہکا نہیں تھ اور افیق اور مذہبے داہ چلا

بعض مضرات کا خیال ہے کہ" سورہ مدتمہ" سب سے پہلے نازل ہونے والی سورہ ہے ۔ روالند تعالیٰ اعلم ) مفف فرما نے ہیں کہ:

مقع روات بالم الله تعالی علیه و آله واصحاب وسلم نے اپنے رب کی طرف سے عائد کردہ حضور اقد من صلی الله تعالی علیه و آله واصحاب وسلم نے اپنے رب کی طرف سے عائد کر دہ اس کی وقبول فرمالیا ، اور جو چیز حضرت جبریل ایمن علیه السلام الله تعالی اس ذمه واری (رسالت) کو قبول فرمالیا ، اور جو چیز حضرت جبریل ایمن علیه السلام الله تعالی الله تعالی الله تعالی الله تعالی الله تعالی الله تعالی الله تا عاور بیروی کی -

ر جب اُس چیز کو آپ نے قبول کر لیا جوالد تعالیٰ کی طرف سے آئی تھتی تو آپ پلا گراپنے
جب اُس چیز کو آپ نے قبول کر لیا جوالد تعالیٰ کی طرف سے آئی تھتی تو آپ کوسلام کیا جله
گھر تشریف لائے ۔ آپ جس درخت یا پخفر کے پاس سے گزرے اُس نے آپ کو لیقین تھا کہ آپ نے ایک برطی
آپ خوشی خوشی اپنے اہل وعیال کے پاس تشریف لائے ، آپ کو لیقین تھا کہ آپ نے ایک برطی
آپ چیز دیکھی ہے۔ پیس عب آپ حضرت خدیج رکھے پاس آئے تو فرایا :

ہے۔ برس کے تھیں خردی تھی کہ میں نے فلال فلال چیز خواب میں دکھی ، پس اب توجیریل امین میں نے تھیں میرسے پرورد کارنے میرسے پاس بھیجا۔ پھر آپ نے حضرت فد بجر کووہ سب کلام سنایا جوالٹد تعالیٰ کی طرف سے آیا اور جو کچھ آپ تے سٹا۔

حضرت فدیجب آپ سے عرف کیا یہ بطی مسرت اور فوشی کی بات ہے ، الند تعالیٰ کی مرت اور فوشی کی بات ہے ، الند تعالیٰ کی مرت اور فوشی کی بات ہے ، الند تعالیٰ کی طرف سے آپ کے پاس کیا ہے ۔ وہ آپ کے ساتھ خیر کا ہی معاملہ فرما بیٹی گے ، ہو کچھ الند تعالیٰ کے دسول ہیں میں اسے قبول فرمالیں کہ یہ بالکل حق ہے ، اور خوش ہوجا بیٹی کہ آپ واقعی الند تعالیٰ کے دسول ہیں میں چھر صورت فدیجہ اپنے (سابقہ) مکان میں تشریف لے گیٹی اور اس نصراتی ہوان کے پاس کیٹیں جس کا نام عبد بن رسیعہ بن عید ہمن تھا ۔ عبد بن رسیعہ بن عید ہمن تھا ۔ وہ اس میں میں سے تھا ۔ اس کاعرف عام میں نام "عداس" تھا ۔ حضرت فدیجہ نے اس سے کہا کہ اسے عداس" میں مین تھے اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ یادد لاتی ہوں دہی بات جس کی تو نے مجھے خردی تھی ، کیا تیر سے پاس جبر یہ المین کے ساتھ بی کوئی علم و خررہے ؟ حدال سے میں کوئی علم و خررہے ؟ عداس نے کہا ؛ سجان الند ، اس زمین پر جبر یہ کی کوئی کو جس کے دہنے والے دہاس نے کہا ؛ سجان الند ، اس زمین پر جبر یہ کی کا ذکر ؟ جس کے دہنے والے میں میں نام کی دہنے والے دہاس نے کہا ؛ سجان الند ، اس زمین پر جبر یہ کی کا ذکر ؟ جس کے دہنے والے میں میں میں کہ دہنے والے دہاں الند ، اس زمین پر جبر یہ کی کا ذکر ؟ جس کے دہنے والے دہالے کی دہنے والے دہاں نمین پر جبر یہ کی کا ذکر ؟ جس کے دہنے والے دہال

بتوں کے سامنے مجھکنے والے ہیں ؟ حضرت فدیجہ نے فرمایا ، بس مجھے اُس کے متعلق وہ یتا وسبس کا تھیں علم ہے -

## وحی کی ابت ا

اس سلط بین بوبات ہم کا بہنچی ہے ، وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے توالٹہ تعالی نے بی کو کو خواب دکھائے ۔ یہ بات محضورا قدس علیہ العملاۃ والسلام نے ابنی اہمیرہ مرحضون فدی بجر طاہرہ سلام اللہ تعالی علیما و رصنوا نہ سے ذکر کی ۔ القرتعالی نے ان محر مرکوا پ کی تکذیب سے بچا یا اور اَپ کی تصدیق کے لیے ان کا سینہ کھول دیا ۔ اس لیے اُنھوں نے فرایا کہ" آپ نوش محسوں فرایش ، اللہ تعالی آپ کے ساتھ یقیناً خرکا ہی معاملہ فرمایش گے " بھر حضور علیہ السلام اپنی اہمیہ کے پاس سے چلے گئے ، بھر اُن کے پاس والیس اُسٹے اور اُنھیں اس باست سے آگاہ کیا کہ آب نے دیکھا کہ ایک در کھا کہ ایک در کھا کہ اور اُنھیں اس باست سے آگاہ کیا کہ آب نے دیکھا کہ اُنہ کا در اُنھی اللہ تعالی عنما نے فرایا ، " اللہ تعالی کی تعمر منواردیا گیا ۔ حضرت فدیجہ رضی اللہ تعالی عنما نے فرایا ،" اللہ تعالی کی تسم یہ بہرت ابھی خرہے ۔ آپ خوش محسوس فرمایش اور نوش ہوجایل ۔ بھر حضرت بجریل ایس علیہ السلام آپ کو کھلے طور پر ملے ، آپ اُن وقت مکہ منظمہ کے ایک بلند مقام پر تھے ۔ اُنھوں نے آپ کو لیک آراستہ پراستہ تجلس میں وقت مکہ منظمہ کے ایک بلند مقام پر تھے ۔ اُنھوں نے آپ کو لیک آراستہ پراستہ تجلس میں بھیا ا

حضور علیال لسلاۃ والسلام فرمات تھے کہ جبریل اجن نے مجھے ایسی جگر بھیا یاجس پر گویا غالبچرا در قالبن کا فرش تھا، جس بیں یا قوت اور موتی جوشے ہوئے تھے ۔ اوراً نصوں نے آپ کو اللہ تعالیٰ کے نما ٹندہ ورسول ہونے سے متعلق خوش خبری سنائی، یمان کے کہ بنی کریم صالیاتی تعالیٰ علیہ واکہ واصحابہ وسلم مطمن ہوگئے ، توجیریل ایمن نے آپ سے فرمایا پر سے فرمایا پر شے فرمایا

إِقْنَ أَكْبِالْسَعِرِى بِلِكَ الَّذِي خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَنَقِ الْإِنْسَانَ مِنْ عَنَقِ الْآلُونَ وَ الْقَاآُ وَ كَا الْآكُورُمُ وَ الْكَرْمُ وَ الْكَرْمُ وَ الْكَرْمُ اللَّهِ مِنْ عَلَمُ الْإِنْسَانَ مَالَدُ يَعْلَمُ الْحَالَةُ وَ الْكَرْمُ اللَّهُ الْإِنْسَانَ مَالَدُ يَعْلَمُ الْحَ

(العلق: ١-٥)

برطه اپنے رب کے نام سے ، جوسب کا بندنے والاسے، بنایا آدی کو جھے ہوئے لموسے، پرطھ اور تیرارب بدا کریم ہے ، جس نے علم سکھایا قلم سے ۔ عداس نے کہاکہ ، وہ اللہ تعالیٰ ہی امانت کے معافظ پین حبی کا تعلق اللہ تعالیٰ اور اُس عدائی عدائی اللہ تعالیٰ اور اُس کے نبیوں سے بسے (ان کے درمیان ہے) وہ حضرت موسیٰ اور حضرت عیسی علیہما السلام کے بیروں سے بسے (ان کے درمیان ہے) وہ حضرت موسیٰ اور حضرت عیسی علیہما السلام کے باس آئے نہے ۔

مضرت فدیجہ، عداس سے واپس اگر ورقہ بن نونل کے پاس تشریف لایٹی۔ ورقہ بتوں کی عبادت کو مطلق بندنہ فراتے تھے ، اس معلطے بیں زبارین عمر وین نفیدل بھی ان کے ساتھ تھے ، اور زید وہ تھے کہ اُنھوں نے ہراس خون کو حرام سمجھ دکھا تھا جس کو الند تعالی نے حرام کیا نفا ۔ ورزید وہ تھے کہ اُنھوں نے ہراس خون کو حرام سمجھ دکھا تھا جس کر در کرتے ، جب کہ یہ مرض اُسی خطے میں بہدت زیادہ تھا ) اسی طرح وہ بتوں کے نام پر ذبیحہ اور جا ہلیت کے دور کے ہرظلم کو حرام سمجھنے تھے ۔

زیداور ورقد نے علم کی تلائش نٹروغ کی احتیاکہ وہ دونوں شام گئے۔ یہود نے اپنادین افیں متعلومات ماصل کیں۔ یتلایا لیکن اُنھوں نے اسے پیٹدنہ کیا اور عیسائی حضرات کے اہل علم سے معلومات ماصل کیں۔ پس ورفہ تو عیسائی ہوگئے لیکن ذید نے عیسائی سے کوشی نا پسند کیا ۔ ایک عیسائی داہمیت نے اس سے کہا کہ تو ابیسے دین کا متلاشی ہے جواج دوستے زمین ہے۔ تہیں م

زيدت پوچها اكون سادين و

أس رابب نے كها: دبن فيم مبوسيدنا ابراميم فليل عليه السلام كا دين سے -زيد نے پوچھا، اس دين كي خصوصيت ۽

را بہب نے کہ کہ ابراہیم علیہ السلام یک سوقسم کے اور افراط د تفریط سے الگ تھلگ مسلمان تھے۔ اس بید زید نے کہ کہ میں دین ایراہیم برعمل کرنے کا اعلان کرتا ہوں اور اس کھے کی طرف سجدہ کرتا ہوں جس کوا براہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا یہ ہ

یس اُس نے سے چے جاہلیت کے دور ہیں کھید کی طرف سجدہ کیا اور ڈید کے سامنے جب ہدا بہت کا راستہ واضح ہو گیا تو اس نے کہا۔

وأسلمت وجهى لمن اسلمت وله المزن عذبا زلالا يمن اپناچم اس ذات پاك كے مضور حجه كاتا مول ، حس كے مضور عضائل ها ميلے پانى والے بادل حيكة بين رايعني أس كے حكم كے پاپنديس } پھرزیدکا توانتقال ہوگیا ،البتہ ورقہ کے متعلق جیسا کہ اہل تاریخ کا خیال ہسے کہ وہ دوہرس بعدّ ک زندہ دہا ۔ درقہ بین نوقل زید کی حالمت کا ذکر کرسکے دوتے اور کہتے ، ی شد ست و آئیجمست این عمر و واقیسا

تجنبت تنوی امن النای حامیا بدینکدی الیس م ب کهشاله

وترك جشان الجيبال كماهسا

تونے دشد دہدایت حاصل کرلی اور اسے این عمرو تو نعمت سے سرفراز ہوگیا اور "نو یقیناً دہکتی ہوئی آگ کے تنور (دوزخ) سے کیج گیا۔

نیرسے دین میں رب کا جو تصور ہسے وہ ابسا رب ہے جس کی کوئی مثل و مثال نہیں۔ پس حضرت خدیجے رضی اللہ تعالی عنها نے ورقربن نوقل کے سامنے حضورا قدس علیہ الصلاہ والسلم کی حالت کا ذکر فر مایا ، اس طرح جیر بل ابین اور اس چیز کا ذکر کیا ہو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلی اکم واصحابہ وسلم کے پاس آئی ۔

ورفنہ نے ان سے کہا کہ اسے بھائی کی بٹیا ، بین نہیں جا نتا ، مثاید کہ تیرے شوہ م وہی بنی ہوں جن کا اہل کتا ہے اِنتظار کر رہ ہے ہیں ، اور جن کا ذکر ان کے پاس نورات و انجیل بی لکھا ہولہ ہے ۔ اور اللّٰر تعالیٰ کی قسم اگر آپ وہی ہیں ، اور پھر آپ کی دعوت ظاہر و عام ہوجائے ، بشرطیکہ بین زندہ رہوں نو بین النّر تعالیٰ کے رنبول کی اطاعت اور هم و مد دیے ساتھ ان کی خوب خوب دفاقت اختیار کر کے آز ، کش کی بھٹی سے گزروں گا ۔ لیکن اس کی ابھی نوبت ہی نہ ائی کردر قد کا انتقال ہوگی ساتھ

بعثت كى ابتدا من بنى كريم على الترتعالى عليه وعلى المرواصي ابرى صلاة عضرت عرده رحمته الترتعالى فريست عرده رحمته الترتعالى فريست عرده رحمته الترتعالى فريست عرده رحمته الترتعالى فريست عرده وحمته الترتعالى في الترتعالى في الترتيع الترتي

 ی طفت ہیں کہ دورکعت اداکیں۔ پس حضورا قدس علیہ السلام نے اس طرح کیا ہو طرح آپ نے جریل بین کو کرتے دیکھ ی<sup>کھ</sup> حضور کا اپنی قوم اور دوسرے قبائل کو الند کے دین میں داخل ہوئے کی دعوت دینا ہے۔

رسون اکرم صلی الندتعالی علیہ وسلم نے اس وقت اپنی قوم کو دعوت وی جب الندتعالیٰ نے پہر ہوا بت اور اُس نور (قرآن عزیز) کے ساتھ مبعوث کیا ، جو آپ کی طرف نازل کیا گیا۔ ابندا میں وہ آپ سے دور نہ ہوئے، قریب تھا کہ وہ آپ کی بات سنتے ہوتی کہ ان بتوں کا ذکر آیا ، اس اثنا میں قریش کے بعض لوگ طا گف سے آٹے جو صاحب مال و دولت تھے ، اُنھوں نے سندن سے کام یب اور جو کچھ آپ نے فرایا اس کا انسکار کیا اور آپ کی بات مانے کے معاطم بن غور کامظام ہو کیا توعام لوگ ان کے پیچھے ہو کہ راہ حق سے بہرک کھے ، بل وہ تحق محفوظ ہو کے درکامظام ہو کیا توعام لوگ ان کے پیچھے ہو کہ راہ حق سے بہرک کھے ، بھر آپ اس کام سے اللہ تعالیٰ کے مقراکر وہ اندازہ و وقت کے مطابق دی سے در ہے۔ اس کے بعد ان کے دوسا اور قائرین نے مشورہ کیا کیونکہ ان کے بیٹے ، بھائی اور قبیلے کے افراد رسول اکرم علیالصلاتہ والسلام کی اتباع کر لی وہ شدید ترین آزمائش کا شکار ہوگئے ۔ پھر جن فوش قسمت افراد نے دین اسلام کی ا تباع کر لی وہ شدید ترین آزمائش کا شکار ہوگئے ۔ پھر خش قسمت افراد نے دین اسلام کی ا تباع کر لی وہ شدید ترین آزمائش کا شکار ہوگئے ۔ پھر خوش قسمت افراد نے دین اسلام کی ا تباع کر لی وہ شدید ترین آزمائش کا شکار ہوگئے ۔ پھر خوش قسمت افراد نے دین اسلام کی ا تباع کر لی وہ شدید ترین آزمائش کا شکار ہوگئے ۔ پھر خوش قسمت افراد نے دین اسلام کی ا تباع کر لی وہ شدید ترین آزمائش کا شکار ہوگئے ۔ پھر خوش قسمت افراد نے دین اسلام کی ا تباع کر لی وہ شدید ترین آزمائش کیں میتلا موسے ، کھر کو اللہ نے بچالیا ۔

بعب مسلمانوں کے ساتھ بہ حالات پیش آئے توالٹد تعالی کے رسول برحق نے اُنھیں کم دے دیاکہ وہ جبشہ چلے جا بین ۔ اُس ز مانے میں جبشہ میں ایک بہت ہی اچھا بادشاہ تھا بھے نے اشی کہ اجا تا تھا (جبش کے بادشا ہوں کا مستقل لقیی نام یہی تھا) اس کی مملکت میں کسی پہ ظلم نہیں کیا جا تا تھا اور عام طور ہے اُس کی تعرفیت اس طرح کی جاتی تھی کہ وہ بڑا صاحب طاجت اور شریف او

عبیشہ کی زمین ایسی تھی جو قریش مکہ کی ایک تجارتی منظری تھی۔ وہ وہاں تجارت کرنے جاتے، جس سے انھیں رزق میں فراخی نصیب ہوتی، وہ ایک محفوظ اور اچھی سجارتی منظری تھی۔ پس اللہ تعالیٰ کے رسول نے صحابہ کرام کو وہاں جانے کا حکم دیا تو عام مسلمان کھے کے منظالم کے بیں اللہ تعالیٰ کے رسول نے میں الن پر مختلف النوع آزما کشوں کا خوف تھا۔ خو دحضورا قدس بب وہاں چلے گئے۔ کے بیں الن پر مختلف النوع آزما کشوں کا خوف تھا۔ خو دحضورا قدس وہاں قیام پذیر رہے ، حالات کی شدت میں کی شرائی ، چندرسال میں حالت رہی اور دہاں موجود مسلمان مسلم شدرت و سختی کا شکار رہے۔

عبشه كى طرف بهلى بجرت ق

حضرت بعفرطیار ضی النّدتعالی عنداور آن کے دفقا سے قبل پہلی م تبہ بی تبخوں نے حضرت بعفرطیار ضی النّدتعالی عنداور آن کے دفقا سے قبل پہلی م تبہ جبشہ کی طون ہجرت کی ۔
(۱) حضرت زبیر بن العوام (۲) سمن بن بیضا ، (۳) عام بن دبیعہ (۲۷) عبدالله بن سعود (۵) عبدالرجلن بن عوف (۲) عثمان بن عفان ان کے ساتھان کی اہلیہ سید تنارقیہ (حضور اکرم علیہ السلام کی صاحب بن عمیر (بنوعیدالدار کے فرز ند) حضرت رقیہ مذکورہ (۸) عثمان بن مطعون (۹) مصحب بن عمیر (بنوعیدالدار کے فرز ند) (۱) الو خذیف بن عتبہ بن دبیعہ اپنی اہلیہ سیب ، الدب بنت سمیل بن عمرو - جسشہ میں ہی حضرت الو خذیف کے ان سے صاحب زاد سے بیدا (۱۱) الو سیلہ بنت سمیل بن عمرو - جسشہ میں ہی حضرت الو خذیف کے ان سے صاحب زاد سے بیدا موسلے جن کا نام محد بن ابی حذیف بن ابلیہ سیبت (۱۵) ام کلثوم بنت سیبل بن عمرو (۱۲) الوسلمہ بن عبداللاسداپنی اہلیہ سیبت (۱۵) ام سلمہ (رضی النّدتعالی عنهم وعنین)

حبشم سے بعض مہا چرین کی والسی اور " تلاشہ الغمانیق العلی " کا تعجب خیر معاملم جومفرات پہلی مرتبر مضرت بعفر بن ابی طالب اور ان کے رفقا سے قبل مبشرکے تھے وہ اُس وقت واپس آگئے جب سورہ کئے کا ابتدائی محصر نازل ہوا۔

مشر کوں نے کہا کہ اگر یہ شخص رقبی علیہ السلام ) ہمار سے معبودوں کا نیم کے ساتھ ذار کرتا تو ہم اس کا اور اس کے دفقا کا اقرار کر لیتے ۔ ان کا کہنا تھا کہ جن دوسر سے لوگوں مثلاً ہمور اور نصار کی نے اس کے دین کی مخالفات کی ہے اور کرتے ہیں ، ان کا اُتفوں نے کیھی المالی فرکر نہیں کیا تھا تھو ذکر کرتے ہیں۔

وکر نہیں کیا تھا جس طرح یہ ہما رسے دین کا برائی اور سبت و شتم کے ساتھ ذکر کرتے ہیں۔

وحال مکر یہ بات مطلق مذتھی ، مصور علیہ السلام اللہ تعالی کی عظمت و کبر یائی اور تجبول مرور اللہ کی ہے شیاتی اور بعطاق تی کا ذکر تو کرتے ہیں۔

کی بے شباتی اور بعطاق تی کا ذکر تو کرتے لیکن سب و شتم ہر گزیز کرتے۔ اللہ تعالی کے دسول اس سے بہدتی بلند تھے ۔ مرتب کی ابتدا " واللہ" واللہ" سے بہدت بلند تھے ۔ مرتب نے یہ آیا ت پڑھیں۔

وانهن من العرانيق العلى، وان شفاعتهن لتوتعى -

يعنى يەنوب صورت بلندم تىمىم بودىس، ان كىسفارش كى قىولىت بىدى .

یرشیطان کی سجع اور اس کا فقتہ تھا ہ تیجہ یہ ہوا کہ یہ کلمات ہم مشرک کے دل میں جمگئے۔ ان کی زبانوں پرمسلسل ان کا ذکر رہننے لسکا اور اُنھوں نے بہ کہ کر خوشی کا اظہار کرنا مشروع کر دیا کر" محیر "نے لینے پہلے دین سے رجوع کر لیا (معافرالٹر تعالیٰ)

دونوں جماعنوں کواس سے تعجب ہوا۔ مسلمانوں کا تعجب اس سبب سے تھاکہ شرکوں نے سجدہ کیا اور مشرک دینی حبکہ مطمی تھے۔ ان کا باطل خیال یہ قصا کہ یہ جیلے حضور علیہ السلام نے بھی پٹرسے ہیں، انھیں شیطان نے اس خیال پر تختہ کر دیا تھا اور یہ باور کر ادیا تھاکہ حضور لیا والسلام نے بوسیدہ کیا ہے تو وہ تھا اسے ہی معبودوں کی تعظیم کے بیے کیا ہے۔ یہ کلمات باطلہ خوب نشر ہوئے حتی کہ سنیطانی قو تول کے سیب حیشہ نک ان کی صدائے بازگشرین سنی گئی ۔ حضرت عنمان بن مظعون ، محضرت عبداللّٰہ بن مسعوداور دو سرمے حضرات نے جب بیمناکہ لوگ مسلان ہوگئے (مشرکول کے سجد سے پیروییگن شرمے کا یہ تا ٹرتھا) اور اُنھوں نے حضوراقدیں کی ملان ہوگئے (مشرکول کے سجد سے پیروییگن شرمے کا یہ تا ٹرتھا) اور اُنھوں نے حضوراقدیں کی مقت اختیاد کرلی ہے ، اور ان حیشی مہاجم بن کوولید بن مغیرہ تک کے مخصوص انداز کے سجد سے کا مہوا توجیدی سے والیس لوٹے اور نوشی کے ماری حضورا قدیں کے یاس آگر المند تعالیٰ کے نام کا نوہ بلند کیا ۔

اُدھرشام کو حضرت جیریل امین کی آمد ہوئی نوالٹار تعالیٰ کے بنی نے شکایت کی۔ اُکھوں نے جید معلوم کیے تو حضورا قدس علیہ الصلاۃ والمسلام نے بتلائے دیکن جیریل نے ان سے برات کا اظہار کیا اور کہا کہ بین ان کلمات سے الٹار تعالیٰ کی بناہ بینا ہوں ، اُٹھیں میرسے دب نے نہیں اُٹارا اور نہ تیرے دب نے مہیں ان کاحکم وہا ۔

حضور اقدس علیرالضلاة والسلام کایر معامله ان کے یہے بھی وجہ اصطراب و پرلیٹانی تھا، انفوں نے اس پرلیشانی کابھری سندرسے میں آنے والی انفوں نے اس پرلیشانی کابھری سندرسے آپ سے ذکر کیا کہ بیر توگویا شیطان کے بھین رہے میں آنے والی بات ہے، تواس پرالٹدتعالی نے پوری قوست سے شیطانی الفاظ کی تردید کی اور واضح کیا کہ ایسا ممکن مہیں، الٹدتعالی کے بی ان باتوں سے ماورا ہوتے ہیں سرورہ کچے کی آیات اسی سسسے میں نازل ہو ہیں ۔

اورجورسول بھیجاہم نے کچھے سے پہلے یا نبی ، سوجب سکا (وہ) خیال با ندھنے (تو) منبطان نے ملادیا اُس کے خیال میں، پھراللہ تعالیٰ مٹ دیتا ہے سنبطان کا ملایا ہوا ۔ پھر پکی کر دیتا ہے اپنی بایس، اور اللہ تعالیٰ سبب خیر دکھتا ہے ، حکمتوں والا ہسے ہائس وا سسطے کہ جو کچھے

شیطان نے ملایا اُس سے جانجے اُن کو کہ جن کے دل میں روگ بیں اور بن کے دل سخنت اُل اور کی اور بن کے دل سخنت اُل اور کئی کار من الفت میں بہت دور جا پالے ہے ۔ گذیکار من الفت میں بہت دور جا پالے ہے ۔

مهار الله تعالى في فتنه على فتنه المعنى فتنه المعنى فتنه المراديا تومشرك المني المراديا المراديا تومشرك المني المرابيا -عداوت بن مبرل كليخ اورسالقر دويه اختياد كرليا -

برصورت مال جب حبشه کے مسلمانوں کو معلوم ہوئی وہ مکم معظم کے قریب ایک تھے تھے ہوئی وہ مکم معظم کے قریب ایک تھے تو اس شرید مصیبت و پہلیشانی کے سیب جس سے وہ دوچار ہوچکے تھے ، والیس ناکر الله اس بات کا خوف محسوس کیا کہ اگر وہ اس طرح مکے میں داخل ہو سے تو اہل مکم الن پر بھر سخی الله وہ اس میں داخل نہ ہوا اللہ یہ کہ کسی کو کسی نے پناہ دے دی ادیا دی کریں گے ، اس لیے کوئی شخص مکم میں داخل نہ ہوا اللہ یہ کہ کسی کو کسی نے پناہ دے دی ا

جبعثمان نے یہ دیکھا کہ الند تعالیٰ کے رسول تومسل مبتلاتے محن و رہنج ہیں اور ممالالا کاایک طبقہ کوٹروں کے ذریعے پیٹ رہاہے اور اسے آگ کے انسکاروں پر لٹایا جارہ ام ہے اور ا اس حال میں ہے کہ مجھے سے تعرض نہیں کیا جاتا تو وہ اس پناہ سے بے نیاز ہو گئے اور اُنفول نے عافیت کے مقابلے میں تعلیف کو پ ندکر لیا ۔

افھوں نے کہا تعجب ہے کہ جوشخص اللہ تعالیٰ کے معاہد ہیں، اس کی ذمہ داری ہیں ہیں ایور سول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذمہ داری ہیں ہیں (یعنی سلمان ہو گئے) وہ تو خوف د دہشت میں زندگی گزاریں اور شذا مگر و تکالیف میں مبتلا ہوں۔ اس احساس کے ساتھ وہ دلیہ کے پاس کئے اور اس سے کہا جچا، آپ نے میری حفاظت کا وعدہ لیا اس کوخوب نبھایا۔ اب میری خواہش ہے کہ آپ مجھے اپنی حفاظت سے الگ کر دیں ، اور اب آپ کفاد کے سلنے میری خواہش ہے کہ آپ مجھے اپنی حفاظت سے الگ کر دیں ، اور اب آپ کفاد کے سلنے میری خواہش ہے کہ آپ مجھے اپنی حفاظت سے الگ کر دیں ، اور اب آپ کفاد کے سلنے میری خواہش ہے کہ آپ کو اظہار کر دیں ۔ ولید نے کہا :

بر سے ہیں۔ کے میں ہے میری ذمہ داری کے دوران تخصے کسی تے ستایا ہو ، ثرا بھلاکمالاا تواس وجرسے تم میں دل برداستگی آئی ہو ، مجھے بتلاؤ تا کہ بیں اسے منع کر دوں اوراس کے مقابلے میں تھارے کام آؤں ۔

أنصوں نے کہا ، اللہ تعالیٰ کی قسم ایسی مات نہیں ، مجھ سے کسی نے تعرض کھی نہیں گیا.

وید نے سمجھ یہ اور اس نے تحسوس کر ابا کریہ تو ہیں چا ہتا ہے کہ بیں اس سے براً نے کا اعلان کردوں تو وہ مسجد کی طرت گئے ، وہاں فریش کی دصمال چو کو ی موجود تھتی ، اور لبید ن ربیعہ اضعار پوشھ رہے تھے۔ ولید بن مفیرہ عثمان کا ہا تھ بکوشے تریش کے پاس آٹے اور کہا کہ اس نے مجمعہ پر غلبہ پالیا ہے اور مجھے اس بان کا قائل کر لیا ہے کہ بیں اس کی ذمہ داری سے براً ن کردوں ، پس بی گواہی دیتا ہوں کہ بیں اس سے بری الذمہ ہوں۔

پھر دونوں وہاں بیطھ گئے، بیبد برابر ستعربط سے تھے، اُنھوں نے پرط صا۔ اُلاکگ شیمِ ماھلا الله باطل

یعنی اللہ تعالیٰ کے سواجو کچھ ہے غلط ہے (مرادمعبودان باطلہ تھے) عثمان نے یہ مصرعر شن کر کہا کہ آپ نے بالکل سپے کہا ۔ لبید نے شعر اس طرح پورا کیا کہ:

> و کل نعیہ مرلا محالتر زائل بر نعمت بلاشک زائل ہونے والی سے ر

توعثمان نے کہا کہ یہ جھوسے ہے ، لوگ جب رہسے اور مطلق مذجان سکے کہ اس کلمہ سے اور مطلق مذجان سکے کہ اس کلمہ سے ان کی مُراد کیا ہے ، اُنھوں نے بار دگر دہرایا اور اسی کا ارشاد فر مایا ، بھر جب اس نے وہ مقعر دہرایا تو اُنھوں نے اسی طرح کا بواب دیا اور فر مایا تو نے ایک بار سے کہا ، ایک بار جھوبط بب تو ہر چیز کے فن ہونے کی بات کرتا ہے تو یہ سے اور ہر فعت کے زائل ہونے کی بات کرتا ہے تو یہ صحیح نہیں ۔ بنت کی فعمتیں ذائل نہ ہوں گی ۔ اس پر جھے گھ ا ہوگیا ، ایک قرایشی نے ان کی اُن کھ پر تھی ہے رہ دو صفائع ہوگئی ۔

ولید بن مغرہ اور اس کے رفقا نے کہا کہ ٹوایک ایلے ذمتے میں تھاجس کے سب تیرے قریب کوئی ندا سکت ، اس سے نکل کر اب توحس سے طلا توغنی ہوگیا ۔ یہ کسر کروہ نام ادہنس بطے۔ یہ کسر کروہ نام ادہنس بطے۔

حضرت عثمان نے فرمایا واقعہ یہ ہے کہ میں تم میں سے مبلوہ فقر تصاریعنی بنیادی طور پر محتاج و بے کس اور میری آنکھ حس کا برحشر ہوا ، اس کے ساتھ یہ سلوک کرنے والا بھی

فقر بوگا (که اسے اس کاخمیاره بھگتنا ہوگا) میرسے بیے اسی کا اسوہ وطرافیۃ ہے بوتم ہیں سے رقر بیش میں سے رقبی کی م رقریش میں سے مجھے سب سے زیادہ مجبوب ہے۔ ولید نے کہا تم چا ہو تو میں بھر تھیں اپنی ذمرداری کی مجھے مطلق حاجت و ذمرداری میں اے سکتا ہوں مصرت عثمان نے فرایا ، تری ذمرداری کی مجھے مطلق حاجت و ضرورت نہیں ۔

#### عبشه كي طرف دومري بجرت

حضرت عروه رحم التدتعالى وحضرت جعفر اوران كاجباب عليهم الرهنوان ك جبشه كاطرن جلنے اور ان سب حضرات کو عبشہ سے والیس لانے والے فریشی و فدر کے متعلق فرمانے ہیں -قريش ني عماره بن الوليد بن المفره الخزومي اور عمرو بن العاص السهدي كوان حضرات كو والس لاف كے ليے بھيجا اور انھيں يا بندكيا كر جلدى سے سفر كريں اور ملك حيشه نجاشى كے ياس يمنجين، سوان دونوں نے ایسا ہی کیا۔ وہ نجائشی کے پاس پہنچیں، سوان دونول نے ایسا ہی کیا۔ وہ نجاشی کے پاس پینچے اور اس سے کہا کہ وہ شخص حیس کے یہ لوگ نام لیوا ہیں، اس نے مارسےمعاتشرسے میں فساد" والا 1 اب اس کے واری یہاں الر تیرسے دین کامعاملرب کاڑنا چاہتے ہیں اور تری حکومت کی خوابی کا باعث بنناچلہتے ہیں۔ ہم آپ کے خرخواہ ہیں،آپ كاہم پر مخلصان حق سے ، ہمارے تا جرآب كے ملك ميں آتے ہيں اور امن سے كام كرتے ہيں۔ ہیں ہماری قوم نے اس حق کی غرض سے بھیجا ہے کہ ہم آپ کوبتلادیں کہ بیتی خص اور اس کے رفقا آپ كے يمال بكار بيداكريں گے۔ اس تحق (يعنى رسول اكرم) كاحال يرسے كدوه ايسى باتيں كتا سے جو میجی نہیں ۔ وہ اور اس کے رفقا اس بات کونہیں ماننے کہ عیسی بن مریم علیهماالسلاً معبود والله بین - اُنفوں نے اکپ کے پاس آتے ہوئے درباری سجدہ بھی نمیں کیا، اس لے انھیں ہمارے میرد کردیں ہم السے خود نرط لیں گے۔

عضرت بعفراپنے دفقاسیت درباریں آئے۔ انھوں نے الیے ہی کیا کہ سجدہ نہیں کیا۔ قریشی ویال موجود تھا۔ جب مسلمانوں نے دیکھا کہ دوشخص ان سے پہلے وہاں موجود ہیں توحضرت جعفرنے بطرے وصلے اور جراً ت سے اذن باریابی چاہا۔ بادشاہ نے یہ

ہوازسنی اور اندرآنے کی اجازت دی ہواضل ہونے پر اُتھوں نے قریشی و فد کو موجود پایا ۔

بادشاہ نے پوچھا آواز کس نے دی تھی ہو حضرت بعض نے کمال جرائت سے کما کہ میں تھا ، اُنو

بادشاہ نے ان الفاظ کے دہرانے کو کما - حضرت بعض نے اس طرح السلام علیکم کماجی طرح سلمال کہ کہ اجسال علیکم کماجی طرح سلمال کہ کہ اجسال میں ہو تھالتی نہیں کیا ۔

کھتے ہیں رکسی کے پاس جا بیٹی تو دروا نہ سے سلام کم کہ اجازت بھا ہیں ) سیرہ مطلق نہیں کیا ۔

قریشی و فد کے نمائٹ روں نے موقع جان کر کما کہ جناب ہم نے تو آپ کو ابھی بنایا ہے کہ

پر لیسے لوگ بیں کہ درباد کا احترام انھیں نہیں آتا - بی اشی مسلمانوں کی طرف متوجہ ہوا اور لیوچھا کہ

تھارے پاس کون آیا ہے ہو اس کا معاملہ اور صال کیا ہے ہو ہم یہ مال میرے ملک بیں کیوں

آئے جب کہ تم تاجر نہیں بہ تھار سے بنی کون بیں بہتھا رسے حالات کیا ہیں بہتھا رسے فیموں

سے آنے والے لوگ جب طرح مجھے سلام کرتے ہیں ، اس طرح تم نے کیوں نہیں کیا جو اور مجھے یہ بھی

بتلاد کہ عیسی بن مریم کے متعلق تم کیا گئے ہو جو گو بیا ایک ہی سانس میں اتنے سوال کرڈالے۔

مضرت جعفی بن ابی طالب بچو قوم بی خطیب کی شان رکھتے تھے کہ تھے انتھے اور کہا کہ ،

میری گفتگو تین حصوں پر مشتی ہے۔ اگر میں سے کوں تو آپ تصدیق کریں جموسے
بولوں تو آپ تکذیب کریں۔ با دشاہ نے قریشی وقد کے ایک رکن سے بات کرنے کو کہا اور
در سے کو چپ رہنے کی تلقین کی ۔ اس پر عمر و بن العاص نے آگے بڑھ کر گفتگو کی ۔ بخاشی نے
حضرت جعفر سے کہا کہ آپ بات کریں مصرت جعفر نے فرنا با کہ میری گفتگو تین باتوں پر ششمل
ہے ، اس شخص سے پوچییں کہ :

، کیاہم غلام ہیں اور لینے آقاوں سے دو و کر آئے ہیں کہ اب ہمارے آقا ہماری والیسی کا مطالبہ کر رہے ہیں ہ ۔ مطالبہ کر رہے ہیں ہ ۔

نجائی نے پوچھا، عمروا یہ غلام ہیں ؟ عرد نے کہا کہ نہیں بلکہ یہ ازاد اور نشرلیف و ذمہ دارلوگ ہیں -حضرت جعفر نے پوچھا کہ ان سے پوچھیں کہ ہم کسی کو ناحق قتل کرکے آئے ہیں کہ یہ ہمیں مقتول کے نون کے سیسلے میں واپس سے جانا چاہتے ہیں ؟ بخاشی نے عرد سے پوچھا کہ کیا اُنھوں نے ناحق نون بہایا ہے ؟ عرونے کہا کہ ان میں سے کسی کے ذمعے ایک قطرہ خون نہیں ۔ حضرت بعورتے نیسرا سوال کیا کہ ان سے پوچھیں کہ ہم کسی کا مال چھیوں کرا نے ہی کر اس کا فیصلہ مطلوب ہے ؟

نجاشی را بھی سے متاثر ہو گیااور) کہا ، کہ اسے عمرو اگران کے ذیتے ڈھیروں کے حساب سے سوتا ہے تو وہ میرسے ذیتے ؟

عرونے کہا کہ ڈھیر تو بھی یات ہے،کسی کے ذیعے برائے نام بھی کسی کا مالی مطالبہ نہیں۔ اس پر نجاشی نے پوچھا پھر تھارا ان سے کیا مطالبہ ہے ؟

عمرونے کہ کہ ہم اور بہ پہلے ایک ہی دین پر تھے، ہما دامعاملہ مکیساں تھا، انفوں نے اس کو چھوٹر دیا جیب کہ ہم اس کولازم بکر طیسے ہوئے ہیں م

نجاشی نے پوچھاکہ وہ کیا چیز عقی حبس پرتم چیلے تھے۔ پھر تم نے اسے چھوڑ دیا اور دورسے دین کی پیردی کر لی ؟ اس پیر حضرت جعفر رضی الٹر تعالیٰ عند نے فرمایا ۔

ہم پہلے جی طریق پر تھے وہ دین سیطان تھا ، ہم النّد تعالیٰ کا انکار کرتے اور ہجم ول کے سلمنے جھکتے تھے۔ اب جب طریق پر ہیں وہ عزبت و ہزرگی ولم الے اللّم کا دین ہے۔ ہم آپ کو بنالت ہیں کہ اللّد تعالی نے ہماری طرف ایک دسول جھیجا ، جس طرح انس نے ہم سے پہلے بدگوں کی طرف رسول بھیجے تھے۔ وہ سچائی اور ٹیکی کا پیغام سے کمر آیا ، بتوں کی عبادت سے اس نے ہمیں روکا ، ہم نے اس کی تصدیق کی ، اس پر ایمان لاٹے اور اس کی اہتاع و تا بعدادی گئی اس نے ہماری دشمن ہوگئی۔ انضوں نے اس سیجے بنی کے تن کا قصد و ارادہ کیا اور ہمیں بھر بتوں کی عبادت کی طرف آمادہ کر تا چاہا، بلکہ (ورسے ایسا کر تا چاہا۔ بس ہم اینا دین اور اپنی جان بچا کہ یماں آگئے اور وہاں سے چلے آئے۔ اگر ہماری قرام جان کے یوگئے۔ اور میں اور اپنی جان بچا کہ یماں آگئے اور وہاں سے چلے آئے۔ اگر ہماری قرام میں تیار ہیں۔ تویہ ہے ہما رسے دین کی صور دین ہم جھی تیار ہیں۔ تویہ ہے ہما رسے دین کی صور دین ہم جھی تیار ہیں۔ تویہ ہے ہما رسے ویا۔

جہاں تک سلام کا تعلق سے ، ہم نے آپ کو اس طرح سلام کیا ہے ہمارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سکھلایا ہولہ سے اور حبی طرح ہم ایک دو سرے کو سلام کمتے ہیں۔ ہمیں در اور ا

الحول في المراب كالمراب المرابع المراب ره يما سيده ، تربيم الله تعالى كا بيناه جما التي يلي كل كن كافران المنظمة المناه كان عن عن عن عن اور آب راس كريد بيار خيال كريل أنسيند فالميسي عليه السلام كم متعلق في الم متعلق الدين المديعيال فيه واضح زاداكيسى بناريم عليهما الهنلاخ رمع ل بي المرابي المرابي ين طرح ال تعطيم المرابي المرابي رئے۔ ایک بیک یا کی مانے اور باکے قبطرت خاتری نے انھیں جنم منا موکنوادی متی مدو المعرفعالى كردح اوراين كالمحريان يجيه المتلاقياني المتصورات كريم كي المرت القاكيات المرج المتعاليات سائد بر المح قرم ل خارت الميول اوريم الوريق مر آب ويسطف المراق المراج ال بناتي بياني بالتي سين توجه بت يعيفر كالماعظ بكط كما ينساب كري والمراد والكوب يندك الراده في المال المالية المالية المالية المالية المحالة المحالة المحالة المالية المالية المالية المالية المالية الم جادد كراك الى كو تندين فو الخيوالي بين الواليا المين والما المين المرابية والمنافقة وا بادبنا من الديس كما كرتم بهاك طمن بولايد بوا المترتع الماريد البرتها المنجق مي يويمتر المحالي كالتهام كياب الميام يكانتي التي الميام المام المام المام المام المام كالمام كام كالمام ك الروياده الجماية صفه والأون يضيع أتصار السي في اير نازل ون بي مسلمانون في كاري يعفر! بس بيضرت بيعض بيورة مريم بيطه أو ياديث ما كو يستاني - البن في يستان البن أو من كربيجان ليا اوركماكرة في في الكل يج كما اورتهاد بي ني في سير فيايا ، النزتعالي كي قسم نم بدت في لان الله كام النظري بي شي في التي التي عبيت من أواذا اوران في في وصدافران في -خل الله تریشی وفد نے برمورنت حال دیکھی تو ال کے المقدیاؤل میں ہو کئے اور الطاب دوزں کے ردسیان عراوت اورد شمنی بیدار مو کئی ، اس عداور کا سیب کھیدالیدا تھاکہ بخاشی کے بابی آنے ، بعض الن كي وريسان واسترين السي مابت بوكي عقى جوده زاع بن كي ين اس وقت توهالات كي تحت الهول نبي اس جي الرويا واله اليكن اب كي يلين بط آنو ما يت عود كرا أني - روس والتقصير كيديد وواكر يقطه وجب وه حل مر موا توان كي والسي اس حال من الوي كية باسي ا عدادت درختی ان کے درسیان تھے ، پراک اس معاطے میں زیادتی عروین العاص کی تھی اس لینے

اخوں نے عمارہ کے ساتھ مکرو تدبیر کا معاملہ کیا - اس نے کہا اسے عمارہ! توایک فور الدون اور معزز فردہسے ، تو بخاشی کی ہیوی کے پاس جا ، جب اس کا خاوند اس کے پاس نہ ہو تو اس سے باستدیدیت کرکہ وہ بخاستی کے پاس ہمار سے معاطے کی سفارش کرسے اور ہماری مارد کرسے ا ايسا بوجك في نشايد بهم اس جماعت كو بلاك ويربا دكم في كابل بوجا بين اور بهارا مقصد عل ہوچائے۔عمارہ نے شناتو وہ بخاس کی بیوی کے پاس جا پہنچا ،اس کے پاس بیٹھ کر با ساچیت کی اِد حرعم و بن العاص نے بخاستی کے پاس مخالفت کی اور کہا کہ آپ جانتے ہیں ، میں نے آپ کے معاطے میں کسی قسم کی خیانت تہیں کی اور میرا جورفیق سفر آپ نے دیکھا و ہ فحش کاری سے باز منيس تا ، جهال السلے موقع ملاوہ اس میں مبتلا ہوا، اب وہ آپ کی اہلیہ کے پاس ہے۔ بخالی نے اپنی بیوی کے پاس ایکی عمیماتو وہ سے بچ وہال تھا۔ حب سخاشی نے یہ دیکھا تراس کر شمالا میں جادو کر اکے اس کو سندر میں غوطے دلوائے ، جہاں سے پھروہ وحشی جانوروں کے ساتھ کچھ والو د باحتی که اس کے اہل قبیلہ سے وکر کیا گیا تواس کا بھائی سوار ہوا۔ وہ جب اسے لے/ چلاز اس نے بوری قوت سے بھالگ چا ہا حتی کہ اُتھوں نے اُسے با ندھ کر کشتی میں بھینک دیا ای ا تنامیں وہ مرکیا اور عمرو مکہ واپس آگیا ۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے رفیق سفر کو ہلا کے اردیا ادر مسلمانوں کی والیسی کی خواہش لے کر سج و صکف تفصاس کا سروسامان نہ ہوتے دیا۔

بنولاهم اوربنوالمطاب كي شعب الشم ميل سار

عمروبن العاص عبشہ سے واپس ہوئے تواس کے دو سرے ساتھی وہیں ہلاک ہوچکے اور اسلمانوں کو دالیس لانے کا مقصد بھی حل نہ ہوا تو غضے اور انتقام ہیں مسلمانوں پر کافردان اور زیادہ سختی سرّوع کردی - مسلمانوں کے مصابات حدانتہا کو پہنچ گئے اور تکالیف کی انہا ہوگئی ۔ اوصر قریش نے جمع ہو کر ایسی تدبیر سوچنا شروع کی کہ حضورا قدس کو علایہ قتل کر دیا بھائے ۔ اس صورت حال کو دیکھ کر اس وقت کے بنو ہا شم کے سردار الوطالب نے اپنے جمال کو دیکھ کر اس وقت کے بنو ہا شم کے سردار الوطالب نے اپنے جمال مسلمانی اور شعب بتی ہا شمم میں سب کو بل لیا ، اس موقعے پر جہال مسلمانی ایس موقعے پر جہال مسلمانی واکھا کی اور شعب بتی ہا شمم میں سب کو بل لیا ، اس موقعے پر جہال مسلمانی اور تعلق کے سبب مصنور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ اکھے ہوگئے وال

تیدے کے لوگ بھی خاندانی حمیت کے طوریہ جمع ہو گئے۔

قریش نے جب دیجوں کے حضوراکرم کی سب قوم ایک جگہ جمع ہوگئی ہے اور انھوں نے حضور اقدس كي تحفظ كاسامان فرامهم كريباب اورتعلق كي وجه سيمسلمان بي تنيي كافر بهي التطفي ہوگئے ہیں تو قریش کے ماتی قبائل نے مل کر فیصلہ کرلیا کہ ان لوگوں کے ساتھ اُٹھنا بیٹھیا ، اختلاط و سل ملاقات اورخريد وفروشت كوئي مذكر سے كا، ان كے يهال أتا جانا منيس د كھے كا، تا آل ك یراگ مضور اقدس کوقتل کے لیے ہمارے میردن کردیں -

اس موقعے پر انھوں نے ایک دستاویز لکھی جس پرسب نے اپنے دستی ظراور قبرین ثبت كين كرينو بالشم سي كيمي صلح منه موكى - ان كي معاطب مين كسي فسم كي نرمي ، آساني اور تعلق دارى كالىظ نىيى كياجائے كاجب تك كروه رسول اكرم كوقتل كے بيان كے سپرون كردي -

بنو ہاشم اسی حالت میں تین برس ستعب بنی ہاستم میں محبوس واسیر رہے۔ یہ دور تکلیف و متقت كے لى ظرمے بطال سلكين عقا - بازارك راستان بربند تھے ، مكم معظمر كے قريب قريب سے ان كے ليے كھاتے پينے كى استيا كاحصول ممكن ناتھا۔ ناكسى تسم كى فريدو فروخت كريكنے تھے-مقصدصرف يرتهاكداس باليكانطى پاليسى سے يرلوگ محضورا قدس كے قتل یرا مادہ موجامیں اور آپ کا خون بہانا ممکن موجائے۔

ابوطالب كايه حال تھا. كه جب لوگ لينے بسترول بمرايك جاتے تو وہ اپنے بستر پر آتا اور مختلف تدبیریں سوچتا ۔ جب تمام لوگ سو جلتے تو وہ اپنے بیطوں میں سے یا بھانجوں میں سے یا بھتیجوں میں سے کسی کو لے کم حضور کے

پاس اُتا اور آھے سے عرض کرتا کہ آھے اپنے بستر کے

بجائے اس کے بستر یہ سو جامیں -

بالبر كاط كى دستاديز كاضائع بوجانا جب مین سال ختم ہونے لگے تو بنو عبد مناف، بنوقصی اور پیض دور سے بیدا ہوئے والی صورت حال پر اُنھوں نے بور رہی کی وجہ سے بیدا ہوئے والی صورت حال پر اُنھوں نے بور کی اُن معاہدے کو توڑنے اور کیا ۔ اور ایک برات کو جمع ہو کر اُس معاہدے کو توڑنے اور ایک سے زائ کرنے کا فیصلہ کیا ۔ اُدھر اللّٰہ تعالیٰ نے دیک اس سے زائ کرنے کا فیصلہ کیا ۔ اُدھر اللّٰہ تعالیٰ نے دیک کو مسلط کر دیا ، جس نے اُس کریہ کو چاط لیا ۔ یہ تر بر کھے کی مسلط کر دیا ، جس نے اُس کی اُس کی اللّٰہ تعالیٰ کے ہو عهدو بھان جے بور کافروں کا نزک ، ظلم اور جھے ، دور کافروں کا نزک ، ظلم اور نیادتی باتی رہ گئی ۔ اللّٰہ تعالیٰ نے اپنے دسول کو اطلاع دی کر اُس دیتاویز کا یہ مشر ہوگیا ہے ۔

ر معرفیر ایر طالب نے کہا "ستادوں کی قسم! اس ( معود) نے میرے ساتھ کھی جھوٹ نہیں بولا ، اس لیے وہ بنو عبدالمطلب

کے کچھ لوگ لے کر مسجد مرام پہنچا۔

مسیر ترام قریشیوں کی بیٹھک بنی ہموئی تھی۔ اُتھوں نے بب ان لوگوں کو آتے دکھھا تو نا پسندبدگی کا اظہار کیا اور خیال کیا یہ لوگ تکلیفوں سے تنگ آ کر نکلے ہیں اور حضور کو ہمارے

میرد کرنے آئے ہیں۔

ابو طالب نے ان سے بات کی ، تھارسے بارسے ہیں ایک عجیب بات ظاہر ہو چکی ہے۔ ہیں اُس کا ذکر تو نہیں کرنا۔ اُرُّ اِ اُس ورتاویز کے باس چلتے ہیں ، بیس میں تھارسے عہد و بیمان کھتے ہیں ، بیس میں تھارسے عہد و بیمان کھتے ہیں ۔ شاید کہ ہمارسے تھارسے درمیان صلح کی شکل بن جلئے۔ ابو طالب نے اس انداز سے اس وجر سے گفتگو کی کہ کھیں اُفول نے نے بہلے اُس کو دیکھ نہ لیا ہو۔ رشیطان نے جلدی سے کافروں کو حضور اقدس صلی اللّٰہ تعالی علیہ و سلم کی اُس بات سے آگاہ کر دیا حضور اقدس صلی اللّٰہ تعالی علیہ و سلم کی اُس بات سے آگاہ کر دیا

ہو اللہ تعالی نے آپ کو بتائی تھی) پس وہ اُس دستاویز کے پاس تھی۔ تبھب کرتے ہوئے آئے ۔ اب وہ اس کی شکایت نہیں کرتے تھے کہ رسول اکرم اُن کے سپرد نہیں کیے گئے۔

بہر کمال اُنھوں نے اس دستاویز کو اپنے سامنے رکھ لیا ۔
اور کہا کہ یہ پیز تھارسے لیے آسان ہسے کہ تم اسے قبول کرلو

یا لوط جاور ایسے کام کی طرف ہو تمام لوگوں کو جمع کر دسے ۔

ہمارے اور تھارسے درمیان اس قطع رحمی کا سبب ایک شخص ہے،

ہمارے اور تھارسے درمیان اس قطع نے خاندان کے لیے خطرہ بنا لیا

ہمارک تم نے اپنے لیے اور اپنے خاندان کے لیے خطرہ بنا لیا

ابوطالب نے کہا کہ بی تھارسے پاس آیا ہوں تاکہ تھیں ایک ایس کے بیان کریر سے با خر کروں جو ہارسے اور تھارسے درمیان نصف نصف ہے ۔

یہ دستاوید ہو تھارسے ہاتھوں میں ہسے ۔ اس کے متعلق میرسے بھیتیجے نے بھیے جر دی اور اُس نے میرسے ساتھ کبھی جھوبط نہیں بولا ۔ سخینق اللّٰہ تعالیٰ نے ایک کیڑا اس پر مسلط کر دیا ، ادر اس میں لکھے ہوئے اللّٰہ تعالیٰ کے نام کے سوا کچھ نہیں چھوڑا۔ متصاری غدارلوں اور ہم پر تمحارسے ظلم کو اس میں سے باقی چھوڑ دیا۔ پس اگر دہی بات ہے جو میرسے بھتیجے نے کی ہے تو اُس کی موافقت کرلو ۔ اللّٰہ کی قسم ہم اُنھیں تمصارسے پر کریں یہ مکن نہیں تا وقتیکہ ہمارا اُتری مرد مر نہ جائے ۔ اور اگر اُن کا کہنا غلط ہے تو ہم اُنھیں قتل کرو یا زندہ چھوڑو۔ کریت کر دیتے ہیں ۔ پھر تمصاری مرضی تم اُنھیں قتل کرو یا زندہ چھوڑو۔ کر دیتے ہیں ۔ پھر تمصاری مرضی تم اُنھیں قتل کرو یا زندہ چھوڑو۔ کاروں نے کہا جو آپ کہہ رہے ہیں ہم اس فیصلے پر راضی ہیں ۔

اس پر وہ دستاویز کھولی گئ تو کافروں نے محضور اقدی کو سے پہلے جو بات محضور علی سے پہلے جو بات محضور علیہ السلام نے فرمائی تھی ، وہ ہو بہو صحیح ثابت ہوئی ۔ قریش علیہ السلام نے فرمائی تھی ، وہ ہو بہو صحیح ثابت ہوئی ۔ قریش نے جب یہ دیکھا تو کھنے گئے ۔ اسے ابوطالب یہ تو تمھارے بھتیج کا کھلا کھلا حبادہ ہے ۔ بھر کافرول کی سختیال اور ان کی وشمنیال حضور اکرم اور آپ کے صحابہ کے خلاف اور بڑھرگئیں اور وہ اسی ہسط وحرمی پر قائم رہے ۔

بنو عبدالطلب نے کہا کہ جھوط اور جادو کی ہم پر تہمت ہے تو تھارا اپنے متعلق کیا خیال سے ، ہماری قطع رحمی پر تم اکھے ہو گئے ہو، یہ حرکت جہانت اور جادو کے زیادہ قریب ہے۔ اكر تم لوگ اس كذب اورجادو پر اكتے نه عوتے تو ير وستاديز اس طرح نہ شتی ۔ وہ تھارے قبضے میں ہے۔ ہمارے قبضے میں منیں ۔ اس میں جو اللہ تعالیٰ کا نام تھا، اس کو تو اللہ تعالیٰ نے مفاظن کے نقطر نظر سے مطا دیا اور جو بقادت و سرکشی مھی ، اس کو اللہ نے چھوڑ دیا ۔ کیا جادوگر سم ہیں یا تم ہو ؟ یہ سن کر قریش بہت بڑمتدہ ہوئے ۔ کچھ لوگوں کے کہا: ان مِن ایک الوالبختری مخفا حِس کا نام العاص بن مشام بن الحادث بن عبدالعزی بن قصی ہے ، اور ایک مطعم بن عزی اور ایک ہشام ابن عمرو اور بنو عامر بن لوی کے مجائی تھے۔ وہ دستادیز ال بی کے پاس متی - ان کے علاوہ زہیر ابن امیہ ، رفعہ بن الاسود ین عبدالمطلب بن اسد بن عبدالعزی بن قصی ، قریش کے ایسے لوگ تھے ، جن کے گھروں میں بنو باشم کی عورتیں تھیں -یہ سب کنے لگے کہ جو کچھ ہوا اس یم انھیں ندامت ہے۔ اس کیے

ہم اس وستاویز سے بیزادی کا اعلان کرتے ہیں - ایو جہل نے غصے بیں کہا یہ ایسا فیصلہ سے جس کے لیے ایک سازش کی گئے سے ۔

حضوراكرم صلى الله عليه وسلم كالبنے أب كو مختلف قبائل كے پاس بيش كرنا

حضرت عوده بن زبر فرماتے بین کہ عیب النّد تعالی نے قریش کے اُس مکارار اورظالمان معابد کو برباد کر دیا تو النّد تعالی کے بنی اپنے رفقا کے ساتھ جیات نوٹے سے جذبے کے ساتھ لوگوں میں گھی مل گئے۔ ان سالوں میں حضور اقدس صلی النّد نعالی علیہ وسلم عرب کے قبائل کے باس بر مرسم بی تشریف ہے جاتے۔ ہر شریف آدمی سے بات جیت فرمات ۔ آپ ان سے فرمات کہ میرا اور کوئی سوال نہیں سوائے اس کے کہ وہ آپ کو تھے کا مذر سے دیں اور قریش کے ظلم و استبداد کے مقابلے بیں اینی اضلاقی و انسانی فرمرداریاں پوری کریں ۔

آپ فرماتے کہ فی الوقت مجھے کسی سے کسی طرح کی نایب ندیدگی نہیں، ہوشخف میری دعوت کو پیند کرتا ہے وہ اسے قبول کر لیے اور جے پیند کہیں ، ہمراس پر زور نہیں ۔ میں چاہتا ہوں کہ تم میرے قتل کا ادادہ کرتے والوں کے مقلب دکاور بی بن جاؤ ۔ تم ایسا کروگ توجی سکون کے ادام میرے والوں کے مقابلے دکاور بی بن جاؤ ۔ تم ایسا کروگ توجی سکون کے این کے ساتھ اپنے دب کا پیفام پہنچا سکوں کا اور پھر اللہ تعالی میرے اور میرے دفقا کے لیے اپنی طرف سے جو فیصلہ چاہیں گے فرمایش گئے ۔ لیکن واحسرتا کہ کسی قبیلے کو اس کی توفیق نہ ہوئی ادر اُن قبائل میں سے کوئی بھی اس طرف نہ آیا بلکہ وہ کہنے لگے کہ جناب ہوشخص جس قوم سے اور اُن قبائل میں سے کوئی بھی اس طرف نہ آیا بلکہ وہ کہنے لگے کہ جناب ہوشخص جس قوم سے تعلق رکھتا ہے ، اس کی قرم اسے زیا دہ خوب جانتی ہے ۔ آپ نے ایسا بھی کوئی دیکھا کوئادی اور اُس کی اپنی قوم فساد اور کا ٹسکار ہو۔

یہ سب اس لیے ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس برکت کا خزانہ انصار کے لیے جمع کر رکھا تقا ۔ (اُخریہ اُن کے مقدر میں آیا) بنى مكرم على الصلاة والسلام كاسفرطا

ابرطالب کے مرف سے قریش کی زیادتیاں اور بط سے گئیں توصفوداقدس نے قبیار تقیف کا رخ کیا ، اس اُمیدسے کہ وہ آپ کو عضائا نہ دیں گے اور اس کار خیر بیں وست وبازہ بنیں گے۔

تین افراد کا آپ نے فیصلہ کیا جو آپس میں عجائی تھے بعنی عبدیا بیل بن عمرو ، جبیب بن عمرو اور مسعود بن غمرو - آپ ان کے پاس گئے مصائب اور پر ایشا بنوں سے آفھیں آگاہ کیا اور قریش کی زیاد تیوں کا ذکر کیا - ان میں سے ایک نے کہا اگر تجھے ہی اللّٰہ تعالیٰ نے مبعوث کی جو تو میں کے بعد میں ترس سے اور کیا ۔ دو سر سے نے کہا اگر تجھے ہی اللّٰہ تعالیٰ نے مبعوث کی جو اکر لاوں گا ۔ دو سر سے نے کہا اس محبلس کے بعد میں ترب ساتھ ورسول ہے تو تو حق و سرافنت کے اعتبار سے اس سے کہ میں ترب ساتھ بات بیست کروں ۔ تیسر سے نے کہا اللّٰہ تعالیٰ الله تعالیٰ الل

اً غضوں نے ہیں بات بنو تنقیف بی پھیلادی ، لوگ اکتھے ہوگئے اور ایسے تھھھ کرنے لگے اور داستے میں صف درصف ہو کر بیٹھ سکتے ۔ اپنے ہا خصوں میں بتیھر جمع کر لیے ۔ اَپ قدم اُٹھا تنے اور زمین پر دکھتے تو وہ بد بحنت آپ کو بیٹھر مارتے۔ برابر آپ کے ساتھ استنزالا اور مستح کا معاملہ وہ کر رہے تھے ۔ آپ ان کی صفوں سے جب تکل آٹے تو قدموں سے خون بسر دیا تھا ، اس وقت آپ نے انگوروں کے ایک باغ کا قصد کیا ۔ انگوروں کی ایک بیل کے سابہ میں آکر بیٹھ گئے ، آپ سخت غم ذدہ تھے اور زخموں سے بچور ۔ آپ کے لاہوں سے برابر خون بہہ رہا تھا ۔

باغ میں عتیہ بن ربیعہ اور سٹیبہ بن ربیعہ نظھے۔ ان کو آپ نے دبکھا تو دہاں آنا پہند منہ ہواکبوں کہ وہ النّہ تعالی اور اس کے رسول کے دشمن تھے ، اور اس پیغام کے بھی جوآپ کے کہ اَٹے تھے ۔ پہر حال اُنھوں نے اپنے نوکر کے ذریعے افگوروں کا خوشہ بھیجا ۔ وہ فی الحقیقت نینوی کے علاقے کا عیسائی تھا ۔ اُس نے آکر انگور خدم ت واقدس میں پیش کیے آپ نے النّہ تعالیٰ کا نام لے کر کھانے سٹروع کیے تو اس ٹوکر کو جس کا نام "عدر س تھا، تعجب ہوا۔ آپ نے اس سے پوچھا ، عدرس تم کہاں کے سہنے والے ہو ؟ اُس نے کہا بنوی کا۔ آپ نے فرمایا کہ اس شہر کے افراد میں ایک مرد صالح یونس بن متی تھے ؟ عدرس نے کہا کہ آپ کو کیا معلوم سے کہ یونش بن متی کون تھے ؟

اس پر دسول اکرم صلی التارتعالی علینه وعلی اکه و اصحابه وسلم نے لیسے حضرت پونس کے متعلق بتلایا یعضورا قدس کسی ایسے شخص کی تخیم کاسوچ بھی نرسکتے تھے جواللہ تعالی کا نمائندہ وسول ، جی ہو پیکا ہے ۔ اس نے مزید حضرت یونس کے حالات پوچھے ؟ توحضورا قدس نے مزید حضرت یونس کے متعلقہ حضے اسے بتلائے ۔ وہ آپ کے حضور جمک گیا ، آپ کے قدموں کو بوسم دینے وی کے متعلقہ حضے اسے بتلائے ۔ وہ آپ کے حضور جمک گیا ، آپ کے قدموں کو بوسم دینے ملائم کی کیفیت دیکھی توسکتے میں اگے ۔

جب وہ دالیس آیا تو اُنھوں نے پوچھا کچھے کیا ہوا کہ تو ان کے سامنے جھے کا اوران کے مارے خصکا اوران کے قدم چھوٹے ؟ جب کہ تونے ہم میں سے کسی کے ساتھ کبھی برسلوک بنیں کیا ۔ اس نے کہا کہ برالیسام دصالے ہے جس نے ہماری طرف مبعوث ہونے والے بنی حضرت یونس بن متی کے مالات سے واقف و آگاہ کیا اور مجھے خبر دی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں ۔ اس پروہ دونوں بہنس پڑے ہے دونوں بہنس پڑے کہ یہ شخص دصو کے باز ہسے (معاذ اللہ تعالیٰ) کہیں بچھے نظر اندین کے معاملے میں فتنے میں مبتال نہ کر دیے ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے رسول مکر معظمہ والیس تشریف لائے ۔

## مديث اسرااورمعراح كاذكر

حضرت عرده بن زبیر رضی النّه تعالی عنها کے حوالے سے یهاں فاصل مرتب نے سندکا ذکر کرکے حالیے میں توجہ دلادی کہ تفصیلات کے سیسے میں امام بیہ قبی کی دلائل النبوۃ جہ ۲۰ ص ۱۰۰ دیکھیں۔ نیزاس واقعے کی تفصیلات کے منسے میں ابن ہشام جے ۱۰، ص ۱۹۹۰ ابن الایمان میں ۱۹۲۱ میں ۱۹۲۰ المسلم کتاب الایمان میں ۱۹۲۱ میں ۱۹۲۰ المسلم کتاب الایمان میں ۱۹۲۰ میں ۱۹۲۰ المسلم کتاب الایمان میں ۱۹۲۰ میں ۱۹۲۰ میں دی ۔

# عقبراول وثانيه

حضرت عوده بن زبررضى الله تعالى عنها فر مان بال كم موسم ج كي موقع يربني مالك بن باركے كچے حفرات (جو آئنده چل كوافساد كهلائے) حاصر ہوئے - ان ميں يرمضرات شامل تھے -۲: اسعدین زداده ا: معاذ بن عفرا

> بنوزریق کے برحضرات تھے۔ م ؛ ذكوال بن عيد قيس

٣ به رافع بن مالك

ينوغنم بن عوف كي بوحفرات تفيه ان كي تام إلى -٤: الوعبدالرجل بن تعليه

٥، عباده بن الصامت ه: الوالميشم بن التيصال بنوعبدالاشهل بيس

٨ : عولمرين ساعده شامل تھے۔ ٨ اور بنوعمرو بن عوف ميس

ان حضرات كے پاس فودرسول محرم تشريف لائے، اپني بنوت ورسالت كى فرسے النفيس مرفراز فرمايا ، الله تعالى في أب كوجس شرف و حجد سيد نوازاب السيم مطلع كيا اور أنفيس قرآن يطيفركرسنايا ب

ان حضرات نے سنا تو اُنھنیں لیقیبی واطبینان صاصل ہوا ، اور مدینہ میں اہل کتا ب سے آپ کے تذکرہ اور دعوت کے متعلق ہو کچھ ان حضرات نے سن رکھا تھا ، اسے معلوم کرکے تعدیق كى اورايمان لافى - اس طرح ان حضرات كااس عظمت سے مشرف بوناايك بنركاسب تھا-ان مضرات نے مضورا قدس صلی الله تعالی علیه وسلم سے وض کیا کہ آپ کومعلوم ہے کہ اوالہ خررج کے درمیان خونی نزاعات ہیں مام اس پیر کومبدت مجبوب رکھتے ہیں جس کی اللاتعالیانے آب كور بنمائى كى ، ہم اللدتعالى اور آب كے يسے برطرح كى كوسسس كرنے برتيار بي ، جو ہم ديكھ رسے ہیں۔ اس کے معلطے میں ہم مشورہ کریں گے ، فی الوقت آپ اللہ تعالیٰ کے نام کی برکت سے انتظار فرمایٹن ہم اپنی قوم کی طرف واپس جا کر اُتھیں آپ کے حالات سے باخر کمیں گئے

اور انھیں الند تعالی اور اس سے رسول کی طوف دعوت دیں سے کیا عجب کہ الند تعالیٰ ہار سے درمیان مصالحت کی شکل پیدا فراد سے اور ہمارا معاملہ مجتبع ہوجائے۔ اب توہم برتسمتی سے ایک دوسرسے سے بہرت دور بیں اور بغض و حسد کا شکار ۔ اگر آپ ہم سے بیش قدی فرما میں اور بیس اور بغض و حسد کا شکار ۔ اگر آپ ہم سے بیش قدی فرما میں اور بیس ایس میں رضا مندنہ ہوسکیں تو ہم آپ کے راہے جماعت کا فرض ادانہ کر سکیں گے تاہم ہم آپ سے ہنے والے سال کے موسم جے میں طنے کا وعدہ کرتے ہیں۔

پس انھوں نے جو کہا ، اللہ تعالیٰ کے رسول نے اس کو بہتد فر مایا اور وہ لوگ واپس چلے سكتے ، اور اپنی قوم كومحفى طريق سے دعوت دينى شروع كردى - الله تعالى كے رسول اور جو كچھو وہ لے كرتشريف لاست بين اس سے باخر كرنا كرا وع كيا رقران بطهدر اپني قوم كو دعوت دى بنتيجريد ہوا کرمشکل سے کوئی گھرالیسا رہ گیاجس میں سے کوئی نه کوئی فردمسلمان نه ہوگیا ہو رپھراتھوں نے رسول اكرم صلى التد نعالى عليه وسلم كي طوت بيغام بهيجا كه اپني طرف سير كسي صاحب كو بطور بلغ والاد بيجين جو لوگوں كو كتاب الله كے ذريعے دعوت دسے كيوں كم لوگوں كى تا بعدارى اور مان جانے كى خاصی المید ہے۔ آپ نے مضرت مصعب بن عمیر رضی التد تعالی عنه کو بھیجا ہو بنوعبدالدار کے عزيز تھے، وہ بنوغنم كے علاقے من حضرت اسعد بن زرارہ رسى اللدتعالى عنركے كرمقيم بوتے ، أغفول نف مخفى طريق سيد دعوت كاكام مشروع كيا - اس موقع پراسلام كاپيفام نوب بهيلا، اس كے ماننے والے بدت برگتے ليكن وہ بمرحال ابھى تك دعوت كے كام مين ذرائحفى طلق كوا بنائ بوس ته عد تا مم اب حضرت اسعدين زراره اورحضرت مصعب بن عمير رصى الندتعالي عنها " ير مُرْق " يا اس كے قريب ايك جگر تشريف لائے، ونال بيط كئے، انھول نے وہال كى آبادى كے پاس بيغام عينيا ، لوگ آگئے تو مضرت مصعب نے ان سے بات جيت كى اور سارا قصه ان كيسائي كهرانا - ال حضرات كي حالات كي فيرسعد بن معاذ كوبوي وهسل موكرآست، نیزه ان كے پاس تھا وہاں وہ كھوسے ہوگئے اور پوچھاكر آپ ہمارى آبادى مى كيول ا سے ، جب کہ آپ تن تنها ، ایکیلے اور اجنبی بیں ، ہمارے مرور بوگوں کو آپ سے وقوف بنارہے یں ،جب کہوہ آپ کو اپنی طوت و اپنے طریق کی طرف) دعوت دیتے ہیں - اس تصفے کے بعد یں استے در تھوارسے درمیان کسی قسم کے حق جوار اربطوس) کو نہیں دیکھتا۔

اس وقت تو يرمضرات واليس لوسط كيفي سيكن كير ميند دن ليداسي جلكم المنفي ركب بيل معاذ كوخر بهوائي تو وه اس جلكم آسفي ليكن اب بيلك كيد مقابلي بيل ان كي دهم بالي تقي ربب اسعدين زراره رضي الله تعالى عنه في ان بيل محصر في ديكي توكما ، اس خاله كي بيلط كمان لي اسعدين زراره رضي الله تعالى عنه في النابي في محصر في الله تعالى مي الله تعالى عنه بي بيتر بات بتايش الميح خيال كرين تو مان لين رسوي الله تعالى عنه في المنت بين به تو مضرت المصعب بن عمير رضى الله تعالى عنه في آيات يوفي الله تعالى عنه في المنت بين به تو مضرت المصعب بن عمير رضى الله تعالى عنه في آيات يوفي كمير معاذ في بي بي المنت بين به تو مضرت المصعب بن عمير رضى الله تعالى عنه في آيات يوفي كمير معاذ في بي المنت بين به تو مضرت المصعب بن عمير رضى الله تعالى عنه في الله تعالى الله تعالى عنه في الله تعالى الله تعالى الله تعالى عنه في الله تعالى ال

خُمَرُ ﴾ وَالْكِنِ بِهِ الْمُبِيْنِ ﴿ إِنَّا جَعَلْتُهُ قُنَ انَّاعَرُ بِيَّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴾ والترض ف ١٠-٣)

قسم ہے اس واضح کتاب کی ، ہم نے دکھ اُس کو قرائ ع بی زبان کا تاکہ تم ہجھور سعد بن معاذ نے کہا ، یں وہی بات سنتا ہوں جو سجھتا ہوں ، یہ کہر کر وہ اپنی قوم کی طوف واپس لوسے گئے ۔ اللہ تعالی نے ان کو ہدا بہت نو دسے دی بیکن فی الوقت اُنھوں نے اسلام کو فلام رہ کی ، اپنی قوم کے پاس آکر بنوع بدالا شہل کو اسلام کی طرف بلایا اور اپنے اسلام کو فلام کی ۔ فلام رہ کی ، اپنی قوم کے پاس آکر بنوع بدالا شہل کو اسلام کی طرف بلایا اور اپنے اسلام کو فلام کی ۔ سعدین معاذ نے کہا کسی چھوٹے ، بڑے ، مردیا عورت کو اس میں شک ہے تو اس سے بہتر پیز لائے ہم اس کو قبول کرلیں گے ۔ اللہ تعالی قسم وہ ایک ایسا پیغام لائے ہی جس کے معلی میں گئی وہوں کی شکار ہوجاتی ہیں ۔

سعدین معافیکے قبول اسلام اور اُن کی دعوت کے سبٹ ان کا قبیلہ بنوعبدالا شہالی سلام اور اُن کی دعوت کے سبٹ ان کا قبیلہ بنوعبدالا شہالی سلام اور اُن کی دعوت کے سبٹ ان کا قبیلہ بنو مجار تھا بھی کا ذکر نہیں ہوا وہ مُروم رہے۔ اس طرح یہ انصار کا پہلام کلہ تھا بھی پروا خاندان مسلمان ہوگیا ۔ اب بنو سجار نے حضرت مصعب بن عمر کو لینے بہنال مسلان اور افالد اور ان کے بیاں دعوت دین کا کام کرتے دہ بلے اور الشرف الور الشرف الور کی نہیں میں کو بیٹور کرانی مسلس دعوت دین کا کام کرتے دہ بلے اور الشرف الور الشرف الور کرانی فرار ہا ۔ حتی کی انصار کے گھرول این سے بہت کم کو بیٹور کرانی فرر بلے لوگوں کی ہدایت کا سامان کر تاریل ۔ حتی کی انصار کے گھرول بی بیٹر کی اور وہ معرز حضرات خصا تھیں بھی توقیق بیٹر کرانی اور وہ معرز حضرات خصا تھیں بھی توقیق بیٹر کرانی الحقوں کے دور ان الحجوں مسلمان ہوگئے دور کر ابا ، اور وہ معرز حضرات خصا تھیں بھی توقیق بیٹر کرانی الحقوں کے ایک اسلام قبول کر لبا ، اور وہ معرز حضرات خطا تھیں بھی توقیق بھی الم ایک انسان کو بیٹر کرانی الحقوں کے ایک اسلام قبول کر لبا ، اور وہ معرز حضرات تول والے ۔

اب مسلمانوں کا معاملہ یہ تھا کہ وہ مدینہ میں سب سے نیادہ ہاعزت تھے، ان کے معاملات کی صلاح ہوگئی اور حضرت مصعب بن عمیر رضی التّد تعالیٰ عنہ حضورا قدس صلی التّد تعالیٰ علیہ وعلی الله و اصحابہ وسلم کی طرف والیس تشریف لے گئے۔ اُنھیں" المسقن ی "کے نام سے پرکارا جانا تھا۔ وقران بھے سے کے اعتباد سے بہدت بلندورجہ)

#### عقبه ثانيب

المنده سال سترانصاری حضرات زیادت بیت الند کے بیے آئے۔ ان بنی چالیس حضرات بوی عمر کے اور معز دین بیں سے تھے ، جب کہ تیس حضرات نوجوان ، ان میں سے جو بہت چھو سے تھے وہ بیں ، عقبہ بن عامر ، الومسفود ، جابر بن عبداللد رضی الله تعالی عنهم رسل قات کے وقت حضورا قدیں کے ساتھ حضرت عباس بن عبدالمطلب آپ کے چیا تھے۔

جب اُنموں نے فوشی سے اس سرط کو قبول کر لیا توجناب عباس نے ان سے سرط لسگائی اور حضور اقدس کے بیدان سے بخت عہدو بیان بیدادر رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور ان کے دربیان کے معاملات کی اہمیت کی طرف توجہ دلائی ۔

حضرت عروه فرمان بن كم عقبه ك ون رسول اكرم صلى الله تعالى عليه وسلم كى سبسے مسلم عليه وسلم كى سبسے مسلم كي اوركى يا رسول الله! ہمارسے اورلوگول سكے درميان مسلم بيكے بيعت ابوا له نتيم بن الينهان نے كى اوركى يا رسول الله! ہمارسے اورلوگول سكے درميان

منتلف قسم کے دوستی کے ریشتے ہیں ، ایسا منہ کو کہم ان سب سے دست برداد ہوجا میں ادرا پر ہوجا میں ادرا پر ہم تمام معاہدات دوستی کو قطع کر کے اکب کے یاجے کے ایسے کا بیش ہوا ہیں ایس واپس تشریف لا بیش ، ہم تمام معاہدات دوستی کو قطع کر کے اکب کے یاجے لوا بیاں بھی لوط بن تو بھر ایسا ہو ۔ اس پر معصنورا کرم صلی المتد تعالی علیہ وسلم ہنس پڑے ادر فرالا کہا ، در مسلم سندی اور قصاص و بدر لیے مشترک ہوں گئے۔ "د

اس سے الو الہ یہ تم خوش ہو گئے اور این قوم کے پاس آکر کیا ، اسے میری قوم بروافعی النّد تعالیٰ کے دسول ہیں۔ ہیں النّد تعالیٰ کے نام کی گواہی دیتا ہوں کہ وہ سیجے ہیں۔ آج کے دن نووہ النّد تعالیٰ کے رسول ہیں۔ ہیں النّد تعالیٰ کے نام کی گواہی دیتا ہوں کہ وہ سیحے ہیں۔ تم اچھی طرح سجھ لوکر اگر تم ان کے ساتھ تھیں نشانہ بنا ہیں گئے۔ اگر تم اس نوفنا کی ان کے ساتھ تھیں نشانہ بنا ہیں گئے۔ اگر تم اس نوفنا کی ساتھ تھیں نشانہ بنا ہیں گئے۔ اگر تم اس نوفنا کی سینے کی دعوت دوروہ فی الحقیقت اللّد تعالیٰ کی سے سے تہ ہو تو اقصیں اپنی ز بین پر تشریف لانے کی دعوت دوروہ فی الحقیقت اللّد تعالیٰ کا ندیشہ ہے کے دسول ہیں اور اگر تم ان کی پر لیشا فی اور پہیائی کاخوت رکھتے ہو اور دسوائی کا اندیشہ ہے۔ تو ایحی سے مف درت انجھی ہے۔

عبداللدنے کہا کہ ہم نے اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے دسول کی طرف سے اس حقیقت کو قبول کر لیا ہے۔ ابوالہ پہنم ، اب تم ہمادے اور دسول اللہ کے درمیان مختل نہ ہو، بس ہم کو بعدت کر لینے دو ۔

 کیاووں کو روند نے بھیرسے لیکن اُتھیں کچھ لظرنہ آیا تو مالیوس ہو کر الیس لوٹ گئے۔
بنوسالم کے عزیز العباس بن عبادہ بن نفلہ نے کہا یا رسول اللہ اس ذات و تسم
جس نے آپ کوعزت ویزرگی سے نوازا ، آپ جا ہیں تو ہم اپنی تلوادوں کے ساتھ ابل منی
رقریش مکہ ) کی ابھی خبر لے لیں اور ان پر ٹوٹ پرٹس به لیکن اللہ تعالیٰ کے بنی نے فرمایا اس کا
حکم واجازت (ابھی انہیں دی گئی ، اور ان لوگوں کی یہ صال نقا کہ دہ اللہ تعالیٰ کی مرض پرمتفق شے
اور اپنی طون سے اُتھوں نے اللہ تعالیٰ کے رسول کی مددو نصرت کی جو نشرط کی تھی، اسے انھوں
نے پودا کرد کھا بیا۔ وہ اپنے گھروں کو اس عال میں پلٹے کہ خظیم نفع اور رشدو ہدایت کا سرمایا نوب اور اس عال میں پلٹے کہ خظیم نفع اور رشدو ہدایت کا سرمایا نوب اور اس عال میں پلٹے کہ خظیم نفع اور رشدو ہدایت کا سرمایا و اس عول اور اس بیس نے اس شرکو تھوں کا سر بادیا۔
کے باسوں کو اسرم اور بنی رحمت کی نصرت کرنے وال اور اس طرکو بجرت کا طرب دیا ہے۔
خوال کے فضل اللہ بھے تیہ من یشماع و اللہ ذھوالفضل العظیم۔

عقبة اخيرى بين مامنرى دين والياتصار

حضرت عروہ رحمہ التُدتعالیٰ نے ان خوش تسمدت افراد کے نام گنا سے بین منصول نے انصار میں سے دسول محرم علی اللّٰدتعالیٰ علیہ وسلم کی بیعت کی ۔

ا: الصادکے بنوسلم بن ننزید بن جب میں سے حضرت البراہ بن معرور بن صحر بن خنسا،
یہ نقیا بیں سے بیں اور بہلے شخص بیں حبھول نے اپنے ایک تمائی مال کی وصیتت کی اوراللہ
تعالیٰ کے دسول مکرم نے اُنھیں اور زت دے دی ۔

٢: انصاد كى شاخ بنوحار شربن الحرث مي سے بير بن السيم

۳: خابت بن اجدرغ الصاري

شاخ بنوزريق) در المار دار

٢٠ أيدين لبيد (انصار كي شاخ يتوبياضير)

ے: سعدین الربیع بن ابی ذہیر بن مالک بن امری القیس بن تُعلیسر بن کعب بن الزرج ۔ ر انصار – بنوالحادث بن الخزرج )

٨: زبيرين رافع (انصار - بنومارشرين الحرث)

عمرو بن غریبر بن ثعلبت بن خنسان بن میدول بن غنم بن ازن (انصاد-بنومازن بن النجار)
 عقیسر بن عمرو بن ثعلبت بن امیر بن عسیره ۱۰ ن کی کنیت ایومسعود تھی (انصاد میوالحرث بنوالحرث بن الخرد رج)

ا : كوب بن مالك بن إلى القيس بن كوب بن سواده ( الصار بنوسلمر)

اس بیعت میں سر حضرات سے زائد شامل تھے جیسا کہ پہلے گزراہے، لیکن حضرت خودہ کے حوالے سے نام بھی نقل بوٹے بیں ۔ بعض دوسرے ارباب سیرت نے کچھاور نام بجی ذکر کیے بیں جیسے اُسید بن حضیر بن سماک بن عتیاک ، سعد بن خیشم الانصالال ذکر کیے بیں جیسے اُسید بن حضیر بن سماک بن عتیاک ، سعد بن خیشم الانصالال رفاعہ بن المندر، رضی اللہ تعالی عنهم ۔ (مزید تفصیل ابن بہشام ج: ۱، ص: ۱۹۸ م، ۱۹ میں اللہ تعالی عنهم ۔ (مزید تفصیل ابن بہشام ج: ۱، ص: ۱۹۸ م، ۱۹ میں ۱۹۸ بر میں دور این عبد البر ص: ۱۹۸ میں ملاحظ فرامین )

صحابه کوام کی بجرت مدیت

بعرببرسول اکرم صلی الند تعالی علیموسلم اور آپ کے دفقا پر اور کھی معاملی خت ہوگیا (اور الصار مدینہ کے معاملی کے بہب قریش بحیط کی کھے) تو آپ نے سلمانوں کو مدینہ منورہ جلنے کا حکم دسے دیا۔ اس پر وہ حضرات گروہ در گروہ جانے لگے ۔
حضرت عوہ وہمرالند تعالی سے دوایت ہے کہ حضرت عمر بن الخطاب اور عیاش بن الا ربیعہ دضی المتد تعالی عنهما اینے دفقا کے ساتھ نظے تو وہ بنوعمرو بن عوف کے محلاد علاقے بی اتر سے ۔ ابوجہل بن بشام اور الجرث بن بشام نے بیاش بن ابی ربیعہ کو جو ان دونوں کے ماں نشریک بھائی تھے ، واپس بلایا ۔ انھوں نے ان سے کہا کہ تھاری والدہ بہت پراٹ ان ماں نشریک بھائی تھے ، واپس بلایا ۔ انھوں نے ان سے کہا کہ تھاری والدہ بہت پراٹ ان سے ، اس نے تسمیل کے تھاری والدہ بہت پراٹ ان سے ، اس نے تسمیل کے تسادی والدہ بہت پراٹ ان سے ، اس نے تسمیل کے تو سایہ میں بیطھے گی اور منہ اپنے سریس تیل ڈالے گی جب

کی ہمیں دیکھ نہ لیے ۔ اگر ایسانہ ہوتا تو ہمیں تھیں واپس بلا نے کی مطلق ضرورت نہ تھی، ہم بھے تہری ماں کے معاملے میں النّد تعالیٰ کاحکم یا د دلا تعیبی — والدہ ان کے ساتھ بہت دم وکم کا معاملہ کرتی تھی اور ان پر بہت فہر بان تھی ۔ عیاش اپنی والدہ کی محبت اور اس کی شفقت سے نوب واقف تھے ، اس کے باوجو دوہ ان سے مطرق نہ تھے اور ان کی یات ملہ نے کو تیار مذقعے۔ امنے کو تیار مذقعے ان کار کر دیا اور کہا کہ الحرث بن ہشام ذمہ داری لیں نووہ آنے کو تیاریں ، اس کے معاہدے اور ذمہ واری پر یہ چلے تو افھول نے ان کو دھو کے سے قابو کر کے بائدھ لیا۔ اس تکلیف وہ ماحول میں یہ فتح مکر تک رہے اور کسلسل قید میں زندگی گزاری ۔ اُدھر رسول اگر مصلی النڈر تعالیٰ علیہ و کم مان کی رہے اور مصلی النہ تعالیٰ علیہ و کم مان کی رہے اور مسلسل قید میں زندگی گزاری ۔ اُدھر رسول اکرم صلی النڈر تعالیٰ علیہ و کم مان کی رہائی اور متفاظلت کے لیے برابر دعافر ملتے رہیں ۔

رسول التدصلي التارتعالى عليه وسلم كي مدينه كو بجرت

حضرت عوده رجم الترتعالى فرملت بين كردسول اكرم صلى الترتعالى عليه وسلم ج ك بعد، ووالجيه كو بقيه المام الدر حرم وصفر ك ميسن عقهر سرب تا آن كرمشركين قريش جمع موت ادريه معلوم كرك محصور اقدى على جلائه والحيي ، الحضول نے نديبر سوچنالتر وع كردى (كرآپ جان سك) الخصي معلوم بوجكا تحاكم الترتعالى نے الله تعالى الله الله تعالى الله الله تعالى الله تعالى الله الله تعالى الل

وَإِذُيهُكُوبِكُ اللَّهِ مِن كُفَرُ وَالِيُ ثَبِّتُونَ وَكَ اَوْ يَقْتُلُونَ اَوْ يَخْدِجُوكَ طَوَيَهُ كُونِنَ وَيَهْكُونُونَ وَيَهْكُو اللَّهُ طَوَاللَّهُ خَبِرُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهُ اللَّهُ اللَّ

ادر جب فریب کرتے تھے کافر کہ مجھ کو تید کردیں یا مار ڈالیں یا نکال دیں اور وہ بھی داو کر تے تھے اور اللہ تعالی بھی داو کرتا تھا ، اور اللہ کا داوم سیب

بهترہے۔

كي متعنق يويها تواب نے فرمايا كه مجھے علم نہيں -

اس پروہ کھے گئے کہ آپ تو نکل گئے ، جنا پخہ وہ سوار ہو کہ آپ کی نلاش میں نکل کھڑے ہوں سوار ہو کہ آپ کی نلاش میں نکل کھڑے ہوں اپنے نمائندے دوڑا دیے اور سب کو آپ کی تلاش کا حکم دے دیا اور سب کے بیے ایک معقول افعام کا اعلان کر دیا اور خود چلنے چلاتے اس غاد پر آگئے ، جس میں حضرت رسول اکرم اور الویکر صدیق اکبر مفیم تھے۔ یہ غاد کے اوپر چڑھ آسے ، اور دسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کی آوازیں تک سنیں ، اس موقعے پر حضرت ایو بر حضرت الیو بر صدیق اکبر مفیم کی درسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کی آوازیں تک سنیں ، اس موقعے پر حضرت ایو بر حضرت ایر کی درسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے (اللہ تعالی کی طرف سے) ان سے پہنچا ہیں ) اس صدیق اللہ کو اللہ کہ معنیا ۔ کہ ڈریسے نہیں یقین اللہ تعالی کی طرف سے اور آپ کہ ، وکہ وی اللہ کہ معنیا ۔ کہ ڈریسے نہیں یقین اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے اور آپ نے دُعافر مائی جس کے تیسے میں اللہ تعالی کی طرف سے " سکینت " ناز ل ہوئی ۔

عدون مروى بس عيد يستر مندون في مروس عند و الله عَنُود و لَكُ هُ مَعُنُود و لَكُهُ مَ الله عَنَاكُمُ اللهُ الله عَلَيْهُ وَ النَّهُ عَلَيْهُ وَ النَّهُ عَلَيْهُ وَ النَّهُ عَنَاكُ اللهُ عَنِ آيَنَ وَ عَمَلِيهُ اللهُ عَنِ آيَنَ وَ عَمَلِيهُ اللهُ عَنِ آيَنَ وَ عَمَلِيهُ اللهُ اللهُ عَنِ آيَنَ وَ عَمَلِيهُ اللهُ عَنِ آيَنَ اللهُ عَنِ آيَنَ وَ عَمَلِيهُ اللهُ عَنِ آيَنَ وَ عَمَلِيهُ اللهُ ا

ادير سيادر الله تعالى زېر دست معظمت والا پ

مضرت الونكر رصی الترتعالی عنه كی نیكی اور فیاصی كے سبب مكه میں ان كے بيا اوران كے اوران كے اوران كے اوران كے اللہ عام كے اللہ عام كے اللہ عام اللہ عند اللہ عام اللہ عند اللہ

بن فربير كو جميعيا جو نهايت درجرامين ، مؤتمن اور اسلام كيها عنبار سينوب انسان تحهه - وه بن الريقط على الله معاسب كوابرس بمركم أفي والأنام " وبن الابقط" عما اور بنوعد بن عدى الديقط عما اور وہ قریش کے حلیف و معاہد تھے یعنی قریش کی شاخ بنوسہم کے بیوبنوالعاص بن وائل کی ضمنی شاخ تھی۔ دہ ایھی دشمن کے کیمب میں تھے ،مشرک تھے، مقصدان سے داستے کی رہنان تھی۔ ان ایام میں اس نے ہماری دا زواری کا اہتمام کیا - حضرت عبدالتّدین ابی مکر رضی التّدتعالی عنهما بردوز ب یہ ہے۔ شام کے وقت غارمیں آ کر ان تمام باتول کی خبر دیستے جومکہ میں موتیں اور عام بن فہیرہ رضی اللہ تعالی عنہ بر دات بكرياں لاتے تاكم ان كا دودھ ليا جا سكے اور هرورت كے تحت ذريح بھي كى جاسكيں۔ وہ جع سوير سے جاكر دوسرے لوكوں كے چروا بول ميں سامل بوتے تاكہ ان كے متعلق كوئي معلوم م كرسكے - پھرجب ان كے معاطعے ميں لوگوں كى آوازيں دھيمى بطر كئيس اورمعلوم ہوگيا كر مكے والے تھے بار رضاموش بور بطیصر کئے ہیں توعبدالرجمن بن ابی بکر اور عام بن فہیرہ دواُونط سے کرا گئے۔ غاريس ان حضرات نے ٢ دن ٢ دات قيام فرطيا (مشهور دوايت تين دن تين دات كى سے) اس كے بعدر خست سفر يا ندصا - ان كے ساتھ عام بن فہيرہ بھى تھے جو فدمت، معاوشت اور مقابلے کے لیے ہمراہ تھے رحضرت ابی مکررضی اللّٰد تعالیٰ عندنے اُنھیں اپنا ردیف بنایا اور لینے سجي بطهايا - عامر بن فهيره رضى التدتعالى عنه كيسواكوني اورسا تقديد تقا- بال وه صاحب تھے جنيبي" ابن الايقط" كهاجاتا تقا- ان كامقصار است كي رمنائي تصا- حضرت عوه ك بقول بر عفرات مكمعظم كيزيري داست سي سفركيت دب يهر عسفان كى طرف تخلف ساحل كو اپنایا، پیرمعودت داستے برجل بڑے ،معروف راستے بر" قدید " کے بعد آئے اورسفر مكمل كيا –

غروة بدر

ابن الحضرمی کے قتل کے بعد ۲ ماہ حضور اکرم صلی الٹر تعالیٰ علیہ وسلم ڈ کے رہے اس کے بعد الدی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ڈ کے رہے اس کے بعد الدسفیان بن حرب قریش کے ایک فافلے کے ساتھ والیس لوٹے ۔ ان کے ساتھ قریش کے تمام قبائل کے سنز کسوار تھے اور ان میں مخرصہ بن نوفل اعمرو بن العاص جیسے لوگ قریش کے تمام قبائل کے سنز کسوار تھے اور ان میں مخرصہ بن نوفل اعمرو بن العاص جیسے لوگ

شاں ضے ۔ یہ شام میں بخارت کرنے تھے اور ان کے ساتھ اہل مکہ کے نزائن تھے ۔ کہ جاتا ہے کہ یہ قافلہ ایک مزار اونطوں پر مشتمل تھا ۔ جس قریش کے پاس ایک اوقیہ سے زیا دہ سونا تھا یا ہے کہ یہ قافلہ ایک مزار اونطوں پر مشتمل تھا ۔ جس قریش کے پاس ایک اوقیہ سے زیا دہ سونا تھا یا ہوں ، وہ اس مجارتی قافلے ہیں شامل کردی تھی البنتہ تو پیطیب بن عبد العزی نے شمولیت نہ کی تھی ، اس لیے وہ بدر سے الگ تھلگ رہا اور اس میں شامل نہ ہوا ۔

اس قافلے کا مصور افذی سے اور آپ کے دفقاسے تذکرہ ہموا۔ مالت جنگ تو پہلے سے آپس میں ہوجود تھی حتی کہ این الحضری کے قتل سے قبل بھی اس طرح کے صالات نظے ، اور اسی کے ساتھ ہی دوا فراد عثمان اورا لحکم کی قید بھی تھی کہ وہ بھی صالت جنگ کا سبب تھی ۔ جب قافلے کا تذکرہ دسول الند صلی الند تعالی علیہ وسلم سے ہوا تو آپ نے عدی بن ابی الزغباء الانصاری اور بیس (ابن عمرو) کو قافلے کے حالات کے جا گزے کے لیے بھیجا کہ اپنے بیٹے کے قریب وہ فیسلہ جہید نہ کی ایک شاخ کے پاس آئے ، اگفوں نے ان سے قافلہ اور قریشی تاجروں کے متعلق بوچھا تو آئیس جردی گئی۔ یہ لوٹ کرحضورافرس کی خدمت میں واپس آئے اور آپ کو حالات سے مطلع کیا ۔ آپ نے متعالی اور قریب کو الات سے مطلع کیا ۔ آپ نے متعالی اور قریب کو الات سے مطلع کیا ۔ آپ نے متعالی اور قریب کو الات سے مطلع کیا ۔ آپ نے متعالی اور قریب کو الات سے مطلع کیا ۔ آپ نے متعالی اور آپ کو حالات سے مطلع کیا ۔ آپ نے متعالی کو اس قافلے کے سیسلے میں کو رہے کرنے کا ادشاو فر مایا ۔ یہ دمضان کی بات ہے ۔

ابوسفیان، حضوراکرم صلی النّد تعالیٰ علیه دسلم اور آپ کے صحاب سے نون زدہ تھا۔ اس نے جہینی فیسید کے باس پہنچ کر حضور اکرم کے معاملات کے مسیدی سے مالات معلوم کید ۔ اُتھوں نے اسے عدی بن ابی الز عبْدا اور سبیس کی آمد کی خردی اور ان کے عصکانوں کا بتا یا اور اس کی طون اشارہ کیا ۔ ابوسفیان نے کہا کہ ان سے ان کے اونرٹ چھین لو ماس نے اونئوں کی میمنگیوں اشارہ کیا ۔ ابوسفیان نے کہا کہ ان سے ان کے اونرٹ چھین لو ماس نے اونئوں کی میمنگیوں کا بخرید کیا توان میں کھجودوں کی گھیلیاں تھیں ۔ کسنے لگا کہ اہل بیٹر یہ رمدینہ ) کے جانوروں کی گھیلیاں تھیں ۔ کسنے لگا کہ اہل بیٹر یہ وہ پکھ اور اس کے دفقا کے چشمے ہیں، بس وہ پکھ اور اس کے دوقا کے چشمے ہیں، بس وہ پکھ سے جھاگے اور ابوسفیان نے ضمضم بن عمرونا می ایک شخص کو قریش کے ہاں جلدی سے جھاگے اور ابوسفیان نے ضمضم بن عمرونا می ایک شخص کو قریش کے ہاں جلدی سے دوانہ کیا ۔ اس کے جصبے کامقصد یہ تحا کہ تم جلدی روانہ کیا ۔ یہ شخص قبیلہ بنوغفار سے تعلق رکھتا تھا ۔ اس کے جصبے کامقصد یہ تحا کہ تم جلدی کیوں کہ وہ اپنے دفقا کو ہم کورچ کرواور اپنے قافلے کو محمد اور اُس کے دفقا سے بچاور ، کیوں کہ وہ اپنے دفقا کو ہم سے تعرفن کرنے کے بہے آمادہ کر رہے ہیں ۔

### عاتكه كاخواب

عضرت عوده فرمات بین که "عامکم" رسول اکرم صلی الند تعالی علیه وسلم کی پیروهی تھیں اور اپنے بھائی عباس بن عبدالمطلب کے پاس رستی تھیں ۔ اُنفول نے بار کی لوائی سے چندے قبل غبائی عباس سے رابطہ کیا قبل فار دیکھا ، گھراہٹ کے سبب جلگتے ہی اُنھوں نے اپنے بھائی عباس سے رابطہ کیا اور کہا کہ بی نے قواب دیکھا ہے ، مجھے اپنی قوم کی ہلاکت کا فلاشہ ہے ۔

عباس في يوچهاكدكيا خواب ديكها ؟

عاتکہ نے کہ کہ آپ میرے ساتھ وعدہ کریں کہ کسی سے اس کا ذکر مز کریں گے، اس اید کرق نے من بیا تو وہ ہمیں افریت پہنچا میں گے اور ہمیں وہ جلی کھی سننا پڑیں گی جو ہمیں بسند نہ ہوں گا ۔ عباس نے وعدہ کیا تواخصوں نے بتنا یا کہ ہیں نے ایک سوار مکتے گی بلندیوں سے اپنی سواری پر اس طرح آتے دیکھا کہ وہ بلند آواز سے چیخ دہا ہے اور کہ رہا ہے ۔" اے قدم قدم برموقعے پر نافر ان کا الرت کاب کرنے والو! دویا تین راتوں ہیں لکو " کھروہ شخص مسجد میں داخل ہوگیا اور اس طرح کہ اپنی سواری پر سواری تھیا اور مسجد میں انوں ہیں سواری پر سواری تھیا اور مسجد میں داخل ہوگیا اور اس طرح کہ اپنی سواری پر سواری تھیا اور مسجد میں اور ہی سواری پر سواری تھیا اور مسجد میں اور ہی سواری پر سواری تھیا اور مسجد میں جو گئے ، اس کی دھیم سے لوگ سونہ نوف ندہ ہوگئے ، جو بیس نے اس کواسی طرح اپنی سواری پر سوار کعیم کی چھت بھر بیس نے دوستونوں کے دریان اہل مکہ کی آوازیں سنیں ، چھر اس نے ایک بڑی جو بیان اہل مکہ کی آوازیں سنیں ، چھر اس نے ایک بڑی جو بیان کاڑخ کیا اور اس کواسی کی جڑوں سے اکھاڑ کر اہل مکہ کی طرف رط صکا دیا ۔ اس کے گراہے ہوگئے اور کی خود میں اس کے گراہے جاجا کہ گرسے ۔ پس اے برادر میں ، جھے اپنی تو موجوں میں مور ہا ہے کہ اس پر افتا دائے والی ہے ۔ کیس اسے برادر میں ، جھے اپنی تو میں کے متعلق خون محسوس مور ہا ہے کہ اس پر افتا دائے والی ہے ۔

عباس بھی گھراگئے۔ بہن کے پاس سے اُٹھ کراپنے فاص دوست ولیدبن عتبہ بن ربید کے پاس سے اُٹھ کراپنے فاص دوست ولیدبن عتبہ بن ربید کے پاس کئے ،اسے اِبنی بین کا خواب سنایا اور اسے پایند کیا کہ اس کاکسی سے ذکر نہ کرے ۔ عتبہ نے اپنے بھائی شیبہ سے ذکر کردیا حتی کہ وہ بات اس طرح چلتے چلاتے ابوجہل تک پہنچ گئی ۔ فراین شیبہ سے ذکر کردیا حتی کہ وہ بات اس طرح چلتے چلاتے ابوجہل تک پہنچ گئی ۔

ا کلی جسے عیاس بیت التّٰد کا طوا ف کمرر ہے تھے کہ ایوجہل سے مڈیجیٹر ہوگئی۔عتبہ انٹیس اُمبِه بن خلف، زمعه بن الاسود اورالوالبخرى البيضطور بيراس خالب كمه تذكريسے بين متنول تفح اُمبِه بن خلف، زمعه بن الاسود اورالوالبخرى البيضطور بيراس خالب كمه تذكريسے بين متنول تفح ان کی نظر بھی عباس پر پٹری کہ طواف کر رہے ہیں۔ پھر ابوجہل نے کہاکہ ابوالفضل (عباس کانبیت) فرا عنت یہ ہمار سے پاس تشریف لا بیس ، خیروہ طواف سے فارغ ہوکراً کر بیٹھ سکتے ۔ ابوس نے پوچھاکہ عا نکر نے کیا خواب دیکھا ؟ توانھوں نے ذرا اعراض بہتا اور کہا کچھ مہیں لیں ایسے ہی

الوجهل نے کہا کہ اسے بنو ہاشم تم مردوں کے جھوبط پر راضی اور خوش مز تھے کہ ا ب عور توں کے جھوٹے قصے ہمیں سنا رہے ہو - ہم اور تم ایک ہی کسٹتی کے سوار تھے لیکن ہیں ہماری عزبت بطھ گئی تو تم نے کہا کہ ہما رسے اندر بنی آیا ہے، اب کبا بانی رہ گیا تفاکہ تم نے یہ بھیکت سروع کردیاہے کہ ہمارے پاس کویا نبیبر آئی ہے سہم تے متصارسے فاندان سے زیادہ جهو طيم د اور جهو يعورنيس مني ديكهي سان بدلختو سنهاي دن الخيس سندبدا فيت بينجايي س ا بوجیل نے کہا کہ عا تکبر کا خیال ہے کہ سوار تے ہر بات کہی ہے کہ دوتین راتوں می نکل جاور، يه تين راتيس گذرگينس اور كجصه موا توتمهارا جهوسك المنشرح موجلت كا اوربهم ابك تختي لكه كر كعيم من لطكادين كي اجس من لكها بوكا كرعرب من تحصار سے محمر است محمراد اورعورتی سب سے زیادہ جھوٹے ہیں۔ اسے نصی کی اولاد! کیا تھیں یہ بیٹندہے کہ تھارسے پاس جو ذمہ داریاں ين ليني بيت الله كي خدمت المحلس مشورت، ياني بل نا اور جصنط اوه جيس جايش و اوربربوكم ر ہے گا تا وقتیک تم اپنے خاندان کے اس فردکو پیش نر کردویسے بنی کینے ہو- چراس بربخت نے انھیں سخت اذبیت بہنچائی ۔ حضرت عباس نے سوابی طور پر مشدید غم وغصر کا اظہارکیاادر الوجهل كوشد يدنفرن وعفارت كمالفاظ سے مخاطب كمنے مبوٹےكما كم جھوٹ كااصل منبع تو تُواورنِبرا گھر<u>ہے</u>۔

الوجهل كے پاس موجود دوررسے لوك اس يرييج التطفے - اسے عباس آپ تواليسے جا بل اور خرا فاتی نر تھے۔ عیاس تے اپنی ہمشیرہ عاتکہ کے پاس افسوس کا اظہار کیا کہ اس کا منواب بچيلانے سے اُنھيں اس طرح تكليف يہنجي ۔ منواب ديكھنے سے تھيك تين رات بعد وه سوار يكي بين آده كاجس كا نام صنقهم ين عمر والغفارى عقا اوريسي الوسفيان نعظيما و معلم المان المعلم المان المنظيم المان المنظم المان المنظم المان المنظم ال

الم المرائد المرئد المرائد المرئد المرئ المرئد المرئد

طالب ایسی جاعتوں کے ساتھ نکل دیا ہے بین کامقصد لوط مارہے ، وہ ایسی جاعت میں شامل ہے جو الی اور جنگ کرنے والی ہے ۔ اس کے ساتھ زیادتی کر کے اسے نکال گیا ہے ، وہ نوشی سے منیں نکلا ۔ اب وہ مغلوب ہو کر لوطے گانہ کہ غالب ہو کر ۔

وہ لوگ جیل کھڑے ہوئے اور "جھن " پہنچے ۔ وہ یہاں عشا کے قریب پانی کے پیشے پر پہنچے۔ بنوا لمطلب بن عبد مناف کا ایک شخص بڑھیم بن الصلت بن گز مر بھی ان میں تھا ۔ وہ لوٹا تو اس نے ایسے محسوس کیا جیسے اس کے سر پر کوڑا ڈال دیا گیا ہے۔ وہ اس سے مند یہ طور پر گھرا اُٹھا اور اس نے اپنے رفقا سے کہا کہ تم نے اس گھرط سوار کو دیکھا ہے ہو ابجی میرے سر پر کھڑا تھا ۔ اُٹھوں نے کہا کہ ہم نے تو نہیں دیکھا ، معلوم ہوتا ہے کہ تو ایک ہے کہ تو نہیں دیکھا ، معلوم ہوتا ہے کہ تو ایک ہے کہ تو نہیں دیکھا ، معلوم ہوتا ہے کہ تو ایک ہے کہ تو نہیں دیکھا ، معلوم ہوتا ہے کہ تو ایک ہے کہ اور ایس کے اس کے کہ تو ایک ہے کہ اور ایس کے کہ تو نہیں دیکھا ، معلوم ہوتا ہے کہ تو ایک ہے کہ تو نہیں دیکھا ، معلوم ہوتا ہے کہ تو ایک ہے کہ تو نہیں دیکھا ، معلوم ہوتا ہے کہ تو کہ تا کہ ہے کہ اور ایس کے ایک ہے کہ تو نہیں دیکھا ، معلوم ہوتا ہے کہ تو نہیں دیکھا ، معلوم ہوتا ہے کہ تو نہیں کہ ایک ہے کہ تو نہیں دیکھا ، معلوم ہوتا ہے کہ تا کہ ہے کہ تو نہیں دیکھا ، معلوم ہوتا ہے کہ تو نہیں دیکھا ، معلوم ہوتا ہے کہ تو نہیں کہ تا کہ ہے کہ تا کہ ہے کہ تو نہیں دیکھا ، معلوم ہوتا ہے کہ تا کہ

اس نے کہا کہ ابھی ایک سوار کھر اتھا - اس نے ابوجہل ، عتبہ ، شیبہ، زمعہ ، ابوالیحری ، اسے اس کے بمدت سے مردادان تریش کے نام گئوادیے ۔ ایکن اس کے دفقا نے اس سے کہا کہ شیطان گویا تحصار سے ساتھ تمسخ کر دباہے ادر بھوٹ بہت اور بھر اخھوں نے یہ بات ابوجہل تک پہنچائی - اس بد بحنت نے کہا کہ بنو ہشم کے اور تجھوٹ بہت اور بھی سہی ۔ کل لوگ دیکھ لیں گے کہ کون قتل بوتا ہے ۔

آدھ حضور اکرم صلی النّد تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس قریش کے شام سے واپس آنے والے قافلے کا ذکر ہوا جس میں ایوسفیان بن حرب الحزمر بن نوفل اور عمرو بن العاص وغیرہ قریش کا ایک جماعت شامل تھی -

معنور اکرم اس کے تعاقب میں فکے۔ یدری طرت بنو دینا رکی گھاٹی تک جاکروالی رائے
اور تنینتہ الوداع سے بجر رضت سفر با ندھا۔ آپ کے ساتھ ۱۹۳ حضرات کی جاعت تھی۔ ایک
روایت ۱۹۳ کی ہے۔ اس موقعے ہے بہدت سے حضرات نے دامن کوہ میں پناہ لئے انتظار
کیا ۔ یہ پیملا واقعہ تھاجس میں المذر تعالی نے اسلام کی عزت و نر بلندی کا اہتمام فر مایا ۔

یہ حضرات رمضان المبادک کی ۱۸ رتاریخ کو مدینہ منورہ سے نیکھے۔ اس وقت یونکر منسد
مون اس قل فلے کا تعاقب تضا اس سے لوگ بنودینا رکی گھائی سے چلے اور مسلمانوں نے کسی تم
کا اہتمام نہیں کیا ۔ حالت یہ تھی کہ تین تین حضرات ایک ایک اور طی پر سوار تھے یہ حضور
العنوی شامل تھے ہو بنو جمزہ کے حلیف تھے "عی قطید" کے مقام پر پہنچے تو تمامہ کی طوف
العنوی شامل تھے ہو بنو جمزہ کے حلیف تھے "عی قطید" کے مقام پر پہنچے تو تمامہ کی طوف کے آنے والا ایک سوار ملا ، مسلمان چلے جا رہے تھے ، صفورعلیہ السلام کے دفقانے اللا ایک سوار ملا ، مسلمان چلے جا رہے تھے ، صفورعلیہ السلام کے دفقانے اللا ایک سوار ملا ، مسلمان چلے جا رہے تھے ، صفورعلیہ السلام کے دفقانے اللا ایک سوار ملا ، مسلمان چلے جا رہے تھے ، صفورعلیہ السلام کے دفقانے الل

اس نے کہا کہ تھادسے اندر النّد تعالی کے دسول ہیں ہ انتھوں نے کہا ہاں ۔ اس نے پوچھاکون ہے صحابہ نے اضاربے سے تبلیا ۔ اعران نے آپ سے پوچھا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں ؟ آپ نے فرمایا ، جی ماں -

ای نے کہاکہ یہ بات میں ہے ہے تو بتلاییں کہ میری اونٹنی ہو ماملہ ہے ہیں کے پیلے میں زہنے یا مادہ ہو اس پر منوع بدالاشہل (الانصار) کے ایک فر دسلمہ بن سلامہ بن وقش غضب ناک ہوگئے ، اعفول نے اسے کچھ سخنت کہا جسے حضوراکرم صلی النّد تعالیٰ علیہ دعلیٰ آلہ داصحا ہہ وسلم نے پر ندم فرایا ۔ اس کے بعد حضوراکرم مزید آگے بھر سے لیکن مال یہ تھاکہ آپ کو قریش اور ان کے قلفے کے متعلق کسی قسم کی فر نمیں مل رہی تھی ۔ اس لیے آپ نے صحابہ کوار سے مشورہ کیا ۔

حضرت ابو بکر رضی النگر تعالی عنه نے عض کیا کہ ہم زبین کی مسافت اور سفر سے بہت زیادہ وا تف ہیں۔ عدی بن ابی الزغبانے فاف کے متعلق خردی عتی کہ وہ فلال فلال وادی بیں ہے ، گو با ہم اور وہ بدر کی طرف دوال دوال بیں ہمزید مشورے کا آب نے پوچھا ، تو حضرت عمرضی الند تعالی عنه نے عوض کیا کہ اسے الند کے دسول وہ قریش بیں اور ان کے معرق لوگ ! الند تعالی نے جب سے آب کو نبوت کی عزت سے نوازا ہے ، پھر کسی قسم کی کوئی بی عزق والی بات آب کے سخ تی بی ممکن نہیں دہی، وہ لوگ آب سے ضرور لوطی ہے ، اس لیے آب ممکن تبیل دہی، وہ لوگ آب سے ضرور لوطی کے ، اس حضرت مقداد بن عمر ورضی الند تعالی عنه (الما نصاری) نے عرض کیا یا دسول اللہ ہم آپ کو حضرت مقداد بن عمر ورضی الند تعالی عنه (الما نصاری) نے عرض کیا یا دسول اللہ ہم آپ کو دوبات نہ کہیں گئے ہوموسی علیہ السلام کی قوم نے ان سے کہی تھی کہ ؛

فَاذْهُ مِن انت ومُ يُلِكُ فَقَرِلا إِنَّا هُمَّنَا قُعِدُ قُنَ ٥ (الهائدة: ٢٨)

(سو توج اور تیرا رب اور تم دونوں اطو ، ہم تو بیس بیطے بیں) بلکم آپ ایٹ رب کی معیت کے ساتھ حیلیں ہم آپ کے بیجھے پیچھے ہوں گے ۔

عصنورا قدس نے مزید مشورہ کیا توصفرت سعدین معاذ رصنی الندعنہ سمجھ گئے کہ یار بار کا مشورہ دراصل اس لیے ہے کہ ہم الصار اپنی رائے کا اظہار کمیں ۔ بچو تکہ ہم جوت مدینہ کے بعد میثاق مدینہ میں مدینے یہ صلے کے سیسے میں تو ہم کو یا بند کیا گیا تھا ، ہرونی جنگ ہیں ہم پایند در تھے، اس یے آپ ہماری دائے لینا چاہتے ہیں ۔ سعدبن معافت عرض کیا ۔

اے اللہ تعالیٰ کے دسول شاید کہ آپ اس بات سے پر لیشان ہیں کہ انصار آپ کے رفیق وغم گسار نہ بنیں گے، اور آپ کا ان پر بحوشق ہے اس کا خیال نہ کر بی گے تا وقتیکہ دخم ان کے گھروں میں نہ آجائے ۔ لیکن اسے اللہ کے دسول ہیں انصاد کی طرف سے وفن کر دہا ہوں کہ آپ جس سے چاہی تعلق رکھیں، جس سے چاہیں توڑی، ہماں چاہیں چیلیں، ہما در اللہ اللہ علیہ میں دسے دیں ، جو آپ سے لیس گے وہ ہمار سے لیے اس سے جوچا ہیں ہوگئی ہی تو ایس کے مواج کے ایس سے جوچا ہیں ہمیں دسے دیں ، جو آپ سے لیس گے وہ ہمار سے لیے اس سے معاطمہ آپ کا جا عن ہوگا ہوآپ ہمار سے پاس چھوٹویں گے ۔ آپ مشورہ مانگتے ہیں تو ہما واللہ اللہ معاطمہ آپ کا جب ، ہم تو آپ کے تابع ہیں، والنہ العظیم اگر آپ " برک غید" (بین کا علاؤ) معاملہ آپ کا بی سے اللہ تعالیٰ کے نبی خوش ہو گئے اس میا سے اللہ تعالیٰ کے نبی خوش ہو سے کے اور فر بایا اللہ تعالیٰ کا تام لے کر آگے بطمور کیونکہ مجھے قوم کی قتل گا ہیں دکھ وی گئی ہیں ۔ اس لیے آپ تے بدر کا قصد وارا دہ فر مایا ۔

ابوسفیان اپنے تحفظ کے لیے ساحل سمندر کے داستے پل کھوٹا ہوا ، بدر کی گھاٹی سے خوف ذدہ ہوگی اور قریش کو لکھا کہ چونکہ وہ رسول اکرم کے مخالف داستے پر میل کھوٹا ہوا ہے اور اس نے محسوس کیا ہے اس نے محسوس کیا ہے اس کے محصوس کے اور مین ہے اور مین ہے اور میں ہونے کہا ایک ہم کھی واپس نہ جا میں گئے ۔ بدر پہنچیں گئے ، وہال کو یہ خیر جھفہ میں پہنچی توالو جھل نے کہا ایک ہم کھی واپس نہ جا میں گئے ۔ بدر پہنچیں گئے ، وہال مقابلہ کرنے کہ اسے جو سامنے آئے گا اسے مزہ چکھا میں گئے ، کیونکہ عربوں میں کسی کو ہمادا مقابلہ کرنے کی ہمن نہیں ۔

اخنس بن سرّ بن سنے اسے بست در کیا اور اس خواہش کا اظہار کیا کہ دوط جانا چاہیے یکن وہ لوگ لوشنے پر تیار مزعظے ، در اصل قومی وقار نے اُنھیں عظر کا دکھ عفا - اخنس نے دیکھا کہ یہ تو لوطنتے نہیں تو وہ بنو تربرہ کو اً ما وہ کر کے والیس لے گیا ، ان میں سے کوئی شخص بدر یکھا کہ یہ نوا وہ لوگ اخنس کی دائے سے بدت بنویش تھے اور اخنس کے مرتے دم میں سرّ میل مناس کے داخراد نے دائے افراد نے والیسی کا قصد کیا نوالیہ مل نے تک وہ اسے اپنا مطاع سمجھنے درہے۔ بنویا شم کے افراد نے والیسی کا قصد کیا نوالیہ مل نے تاکہ وہ اسے اپنا مطاع سمجھنے درہے۔ بنویا شم کے افراد نے والیسی کا قصد کیا نوالیہ مل نے

ان پر جبر کیا اور کہا کہ ہم لوطے تو تم لوط سکتے ہو ور نہ نہیں۔ حصنوراکرم صلی الٹرنوالی علیہ وسلم بدر کے پیشے کے نچلی طوت عشا کے وقت پہنچے ۔ آپ نے حضرت علی، حضرت زیر بن العوام اور حضرت بسیب الانصادی دفتی الٹر تعالی عہم کو بھیجا کہ تم اس ٹیلے کے پائ جاوئ ، جو وادی بدر کے تحتانی علاقے میں ہے ۔ مجھے اُمید ہے کہ وہاں سے تحقیق کوئی خبر فرور ملے گی ۔ یہ حضرات بین تلوادی نیام میں ڈال کر گئے تو وہا قریش کے ایک جھوٹے سے دستے کو دیجھا، جیسا کہ حضور بین تلوادی نیام میں ڈال کر گئے تو وہا قریش کے ایک جھوٹے سے دستے کو دیجھا، جیسا کہ حضور بین ملی الٹر تعالی علیہ وسلم نے فروایا تھا ۔

اُنفوں نے بنو جماج المود اور آل عاص کے ایک ایک غلام کو پکھ ایں۔ آل عاص کے غلام کا مام کھا اسلم تھا۔ اُنفیں لے کروہ حضورا قدیس کی خدمرت میں آئے۔ ان سے البوسفیان اور ان کے دفقا کے متعلق بلایا ۔ کے دفقا کے متعلق بلایا ۔ اُنھوں نے قریش اور اُن کے قافلے کے متعلق بتلایا ۔ عقیقت یہ ہے کہ مسلمان اس وقت البوسفیان کے قلفلے کے تعاقب کو پیند کرتے تھے ، ابوہس کے قافلے کو نہیں ۔

حضورا کرم صلی التّد تعالی علیہ وسلم مناز پر مصفے شن رہے تھے، مسلمانوں نے ان غلاموں کو دانٹ ویٹ کے ان غلاموں کو دانٹ ویٹ کھی ۔ اس بیر اُتھوں نے ابوسفیان کے قافلے کے متعلق کچھ بتلایا ۔ اللّٰہ تعالیٰ نے اس برفر مایا :

إِذْ أَنْتُ مَر بِالْعُدُوقِةِ الدُّيْ فَيَا وَهُمْ بِالْعُدُ فَةَ الْقُصُوى وَالرُّكُ الشَّلُ المِثْكُونِ الْ وَنُوتُواعَدُ تُمُ لَا خُتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعِلِ لا وَلَكِنْ بِيقْضِى اللهُ أَصَ الكَانَ مَفْعُولًا لِا (الانفال: ٢٣)

جس وقت تم تقے ور لے کن رسے پر اور وہ پر لے کن رسے پر ، اور قافلہ نیجے
اُلٹر گیا تھا تم سے ، اور اگر تم سے آپس میں وعدہ کرتے تو نہ پہنچتے وعد سے پر
ایک ساتھ ، لیکن النّہ تعالیٰ کو کرڈ النا تھا ایک کام جومقدر ہوجیکا تھا ۔

راوی کہتے ہیں کہ مسلمان اسی ادھی طبین میں تقصیب وہ غلام قریش کی امد کا کہتے تو برکتے کہ تم سیسے بہیں کہ مسلمان اسی ادھی طبین میں تقصیب کرتے توخوش ہونے۔حضور اکرم نے سلام برکتے کہ تم سیسے بہی ہوضور اکرم نے سلام کے لیدھورت مال پوتھی توصی ایر تے بتلایا کہ ہے قریش کی آمد کا کہہ رہے ہیں احضور اکرم نے سلام کے لیدھورت مال پوتھی توصی ایر تے بتلایا کہ ہے قریش کی آمد کا کہہ رہے ہیں احضور اکرم نے

قرماياكه يرصيح كهررسييس -

تم عجیب لوگ ہو ہر سے کہتے ہیں تو تم ڈانرٹ بلاتے ہو، جھوٹ بولئے ہیں تو چھوٹ ور سے ہیں تو چھوٹ ور سے ہیں تو چھوٹ در سے ہو ۔ قریش اپنے قافلہ سے ارت کے بیاد کا کہ سے نود ان غلاموں کو بلا کر ان سے پوچھا تو ان کے قاضلے کو نقصان پہنچا و گھے ۔ چھر آپ نے خود ان غلاموں کو بلا کر ان سے پوچھا تو ان کے قاضلے کی کوئی بخر نہیں مصفور انخصوں نے قریب فی ایس لیکن بمرحال انکوس نے چھر کی جھر کہ ہیں ایوسفیان کے قاضلے کی کوئی بخر نہیں میرحال اقد سے چھر ایس نے کھر بھی کوئی بخر نہیں میرحال اقد سے چھر کو چھا کہ ان کی تعداد کتنی ہے ہو گھوں نے کتنے اونرٹ فریبی نہیں لیکن بمرحال کو کئیر تعداد میں ہیں ۔ چھر آپ نے پوچھا کہ اُقصوں نے کتنے اونرٹ فریبی نے کہ ایک دو سے دن ہو او مرض افضوں نے فریج کیے تو حضور اقد س صلی المنڈ تعالی علیہ وسلم نے فریلی کہ یوگ نوسو اور ہزار کے درمیان درمیان ہیں ۔ حضور اقد س صلی المنڈ تعالی علیہ وسلم نے فریلی کہ یوگ نوسو اور ہزار کے درمیان درمیان ہیں ۔ آپ نے اونرٹ کی تعداد سے اندازہ لگایا کہ افضوں نے ایک دن ہو اور ایک دن ارادن فریکے کے گھا

اس کے بعد آپ نے جبگہ کے سلسلے میں مشورہ کیا توصفرت الحباب بن منذر رضی اللہ تعالی اللہ تعالی کے رسول میں یمان کے حالات (انصاری شاخ بنوسلم کے فرد) نے عوض کیا کہ اسے البتہ تعالیٰ کے رسول میں یمان کے حالات سے بخوبی واقعت بوں۔ اس وادی کے کتومین کا مجھے بخوبی علم ہے۔ اس کا کنوال الیسا ہے کہ اس کا باتی بہت مشار اس کا باتی بہت مشار اس کا باتی بہت مشار اس کا باتی بہت اس کا باتی بہت مشار اس کا باتی ہے۔ اگر آپ بہت مرا میں تو وہاں میں کا باتی ہے۔ اگر آپ بہت مرا میں تو وہاں میں کم قیام فرا میں ۔

حضوراً قدس علیه اسلام نے چلنے کاحکم دیا اور فریا کہ الند تعالی نے تھارہ ساتھ دو میں سے ایک قوت تو تھا ہی ، ہم حال سلمان دو میں سے ایک قاندے کا وعدہ کیا ہے ۔ لوگوں کے دل میں خوت تو تھا ہی ، ہم حال سلمان اپنی جگہ اور مشرک اپنی جگہ تیز رفتاری سے چل رہے تھے اور پانی پر قیضے کی فکر میں تھے ، مشرکیں وہاں پہنچ گئے۔

اس کے سبب پھسلن ہوگئ اور حیلن پھرنامشکل ہوگیا ۔ اس کے سبب پھسلن ہوگئ اور حیلن پھرنامشکل ہوگیا ۔ مسلمان سفر اور تھسکانے کے سبب کسی قدر پر ایشانی کا شکار تھے، لیکن چنکہ ذمین آرم ہمی س پیے انھوں نے بارش کا پانی جمع کرلیا اور بطراسا حوص بناکر اسسے اکٹھا کر لیا اور جو بچے گیا اُسے کھکلا چھوڈ دیا گیا۔ التٰد تعالیٰ کے دسول نے فرطایا کہ قریش کی قتل گاہ یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پیاہا تو آپ لوگ کل دیکھ لیس گے۔ التٰد تعالیٰ انعام کے طور پر فرمانے ہیں۔

إِذْ يُغَنَّ إِيْكُمُ النَّعَاسَ اَ مُنَهُ مَّنَهُ وَينزَلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مِاءَ لِيُطُهِّوَ كُمْ بِهِ وَيُذَهِ مِبُ عَنْكُم مِ جِزَالشَّيْطُنِ وَلِيَزبِطُ عَلَى قُلُوْ بِكُمْ وُيُثَبِّتَ بِهِ الاَ قُدامُ ٥ (الانفال: ١١)

جس وفت کہ ڈال دی اللہ تعالی نے تم پر او گھھ اپنی طرف سے تسکین کے واسطے اور اُتا تا اُتم براً سال سے تم کو پاک کرد سے اور دُور کرد سے تم سے تم کو پاک کرد سے اور دُور کرد سے آس سے شیطان کی نجاست اور مضبوط کرد سے تھھار سے دلول کو اور جماد سے اُس سے تھا رہے قدم ۔

که جانا بہے کہ آپ کے پاس دو گھوڑ سے تھے ایک پر مصعب بن عمیر اور دو سے پر سعد بن غیر اور دو سے پر سعد بن غیر افت بن خینتمہ رضی التٰد تعالیٰ عنہ سوار تھے، دو سرے پر الیننہ کھی حضرت الزبیر بن العوام اور کھی ضرت المقداد بن الاسود رضی التٰد تعالیٰ عنہ ماسوا رہو تے ۔ چھر حضور اکرم نے پانی کے حوض کے ساتھ ساتھ صفیں بنوایش ۔ قریش کی اطلاع پر التٰد تعالیٰ کے دسول نے عرض کیا ۔

اسے اللہ بہ فریش مکروغزور کے ساتھ یہاں آئے ہیں - ترسے ساتھ لوائی اور تیرسے دسول کی ترسے ساتھ لوائی اور تیرسے دسول کی تکذیب ان کا رویہ سے - اسے اللہ جس چیز کا تونے وعدہ کیا ہیں اس کا سوال کرتا ہوں -

حضرت الويكمة تع عرض كيا، يا رسول الند، أب مطمن بوجايس، اس ذات ياك كي قسم مس كح قبض مي ميرى جال بيد الله تعالى اس وعدم كوهم وربودا فرطت كابو أس تعدم البداي المرتب كابو أس تعدم كوهم وربودا فرطت كابو أس تعدم البدس كياب .

مسمان مسل الدُّر تعالی سے مددما نگ رہے۔ تھے اور فریاد کر دہے تھے۔ ہیں اللہ تعالی نے اپنے بہی اور مسلمانوں کی فریاد سن کے ساتھ الحلیہ الدُّر تعالی نے اپنے بہی اور مسلمانوں کی فریاد سن کے ساتھ خفا ، اور اُتھیں کہ رہا خما کہ بنولنا نہ تحدادی مدر لعبی کے بیابی سن مراقہ بن جعشم مدلجی کی شکل میں ان کے ساتھ خوا رسے اوپہ غالب نہیں اُسکتا۔ میں تھا رسے ساتھ ہوں۔ بنوکنا نہ کی اُمد کے ساتھ ساتھ وہ ایسی بایش کر رہا تھا اور گویا ان کے توصلے بڑھا رہا خفا۔ اس سیلے میں اللہ تعالی فرماتے ہیں۔

وَلَا تَكُونُوْ اكُالَّذِينَ خَي جُوامِن دِيامِ هِمْ بَطَرًا وَمِ لَمَاءَ النَّاسِ

(الانفال: ١٧)

اور مر موجاد ان جیسے ، جوکہ نسکلے اپنے مگروں سے اترانے عوے اور لوگوں کودھے

کو ۔

براور بعد کی آیات، ان مشرکوں اور حجوت مدعیان دین کے متعلق ہیں حیفوں نے حضورا قدس اور آپ کے رفق کی قلبت کو دیکھو ان مور اقدس اور آپ کے رفق کی قلبت کو دیکھو کر تکبر وغرور کی یا بین کیبی اور کی کہ دیکھو ان موگوں کو ایٹے دین پر کتنا ناز ہے ہجیب کہ تعدادیہ ہیں ۔ اللہ نعالی نے ارشاد فر مایا ، وکن گیتو کی گئی گئی گئی اللہ فارت الله عزیر شرخ کی شدہ و الانفال ، وی ) اور جو کوئی جمود مرکزے اللہ بی تواللہ در جو کوئی جمود مرکزے اللہ بی تواللہ در دست ہے حکمت والا ۔

اب مشرک اورمسلمان آمنے سامنے تھے اور حقبقت یہ ہے کہ مشرک تھا۔ چکے تھے ایکن شیطان تھا کہ اور کہا کہ تھیں ایکن شیطان تھا کہ ان کے ساتھ چیٹا ہوا تھا۔ حیکم بن حزام ، عقبہ بن ربیعہ سے ملا اور کہا کہ تھیں ا

يربات پسندس كروب مك تم زنده ربوقريش كيمرداركهلاد ؟

عتبس نے کہا برطی اچھی یات ہے، آپ جو جیا ہیں کریں ۔

میکم نے کہا کہ تم لوگوں کو آواز دسے کر اکھی کرو ، بین الحضری کی دین الے لوادرائی قافلے کو مجھ سے جو تکلیف کہنچی ہے اس کا معاوضہ لیے لو ، کہ لوگ اس سے زیادہ کچھ جاہتے بھی نہد م

عتبہ نے کہا بطی اچھی باست سے جوتم کمردہے ہوادرجو کرناچاہتے ہووہ بہت

رہاہے۔ آپ اپنے قبیلے میں اس کی کو سشسٹی کریں، میں بھی لوگوں کو اس سیسے میں ترغیب دیتا موں ۔ عتبہ تے صکیم کے لیسے ایک سواری کا اہتمام کر دیا اور حکیم زعما نے قریش کے پاس جاجا کر اس سیسے بیں انھیں آمادہ کرنے لگا ادر ان سے کہا :

"میری قوم به میرا که تا مان لو به تحیی این الحضر می کی دبیت مطلوب ادر یو تحیین تعلیف بینی اس کا معاوضه به بی بخصار سے ساقصا س دیت دینے کا دعدہ کرتا ہوں - اس شخص (محمد) کو چھوڈدو - اگر یہ شخص تجھوٹا ہے تو کھارے سواعر پوں بین سے کوئی اور اس کا کام تمام کردے گا - اس کی فوج اور مضارے سواعر پوں بین سے کوئی اور اس کا کام تمام کردے گا - اس کی فوج اور مشکر میں ایسے لوگ ہیں جن کے ساختے تحصاری عزید داری ہے ۔ اگر لا ان کی نوبت ان تو پھر تم دیکھو گے کہ کوئی بینے کا اور ان تو پھر تم دیکھو گے کہ کوئی شخص ایسے بھائی کا ، کوئی بینے کا اور کوئی ایسے جی ازاد کا قاتل نظر آسے گا اور کھار سے اندر لغف و عداوت کا ستقل کوئی ایسے جی ازاد کا قاتل نظر آسے گا - اگر ہم یا دشاہ ہوا تو حرج کیا ہے ہم ایسے ہی بھائی کی حکومت میں ہوگے - اگر بنی ہے تو اسے قتل مرت کرد کہ اس کے سبب تم پر کوئی سات کی جائے ، لیکن اگر تم اسے چھوڈو گے نہیں تو چھے کم بی مصیب سے نظر آرہی کی حسیب تم پر کوئی سات کی چائے ، لیکن اگر تم اسے چھوڈو گے نہیں تو چھے کم بی مصیب سے نظر آرہی

ابوجهل نے اس کی گفتگو پر سد کامظاہرہ کیا اور بہت بڑا منایا ۔ اُدھر اللہ تعالیٰ بھی اپنا فیصلہ نا فذ فر ملنے کا ادا دہ فر ماچکے تھے۔

قریش نے جنگ کے بینے پوزیش سینصال کی اور عمیر بن وہرب سے کہا کہ سوار ہو کہ گیااور دائیں جاؤ اور محد اور اس کے دفقا کی تعداد کا اندازہ لگاؤ ۔ عمیر گھوڑے برسوار ہو کہ گیااور دائیں اگر کہا کہ تم نے ان کا اندازہ کم و بیش تین سوسگایا ہے اور میرے جنال میں وہاں کحف سرکے لگ بھا۔ اور طریع اور کیرے جنال میں وہاں کحف سرکے لگ بھا۔ اور طریع اور کی معاون دستہ وغیرہ تو نمیں ۔ اس نے یہ کہ کہ کی نے اور لوگوں کے ساتھ محضورا قدس اور آپ کے دفقا کے گرد چکر لگا یا اور والیں اگر اطبینان ولایا کہ کوئی ایسی یا ت منیں ، کوئی ایسا منیں وہو ۔ وہ اتنی مقدار میں بیلی جوایک اور طریع کھا سکتے ہیں ۔ بوادد گردان کی مدد کے لیے موجود ہو ۔ وہ اتنی مقدار میں بیلی جوایک اور طریع کھا سکتے ہیں ۔ انتی مقدار میں بیلی جوایک اور طریع کھا ہوگیا مواد ہے کہ چکہ سکا تا رہا ۔ الٹر تعالی کے درمول استرا صنت فرمار ہے تھے ، آپ نے اپنے اپنے اور خواب میں آپ کو کافروں کی حتی کہ لوگوں نے ایک دومرے کی طرف وہو کا اسٹر وع منیں کرتی ۔ آپ پر نیند کا غلبہ ہوگیا معتبی کہ لوگوں نے ایک دومرے کی طرف وہو اور مقالی نے خواب میں آپ کو کافروں کی تعداد بہدت کم دکھلائی ، اُدھر مسلمانوں کو کافروں کی آئھھوں میں بدت کم کرکے دکھلایا ۔ قداد بہدت کم دکھلائی ، اُدھر مسلمانوں کو کافروں کی آئھھوں میں بدت کم کرکے دکھلایا ۔ تعداد بہدت کم دکھلائی ، اُدھر مسلمانوں کو کافروں کی آئھھوں میں بدت کم کرکے دکھلایا ۔ تعداد بہدت کم دکھلائی ، اُدھر مسلمانوں کو کافروں کی آئھھوں میں بدت کم کرکے دکھلایا ۔ تعداد بہدت کم دکھلائی ، اُدھر مسلمانوں کو کافروں کی آئھھوں میں بدت کم کرکے دکھلایا ۔

اں کا مقصد بہ تھا کہ دونوں طبقے ایک دوسرے کو کم سجھ کر آگے بطیس ۔ اگروہ ایک دوسرے کو زیادہ تعداد میں دیکھنے تو بزدلی کا مظاہرہ کرتے اور جنگ کے معاطے میں نزاع کا شکار ہوجاتے ، ریادہ تعداد میں دیکھنے تر بزدلی کا مظاہرہ کرتے اور جنگ کے معاطے میں نزاع کا شکار ہوجاتے ، جیسا کہ اللہ تعالی نے ارتشاد فرمایا ہے ۔

مضور اقدس اور آب کے رفقا کے ساتھ دو کھوٹر سے تھے ۔ ایک ابوم ندر الفنوی کا، دو سرا مقداد بن عمر کا ۔ اُدھر حضور اقدس سلی النڈ تعالی علیہ وسلم نے لوگوں بل خطیہ ارشاد فر ما یا ہوس می اُتھیں الفار تعالی نے جنت فیاد بن کی اور اُتھیں مطلع کیا کہ" آج کے دن اس معر کے کے سر کا کے بیاد اللہ تعالی نے جنت واجب ولائم کردی ہے " عمیر بن حام ہو نبوسلم کے اعز ق میں سے تھے اور صحابہ کرام کے بیلے واجب ولائم کردی ہے " عمیر بن حام ہو نبوسلم کے اعز ق میں سے تھے اور صحابہ کرام کے بیلے الله وندھ نے کی خدمت پرمامور تھے ، آ تھوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ، اگر میں شہید کردیا جاوی تو کیا میرے یہ جنت لازم ہوگ ہ

برک پیست. حضور اقدس نے فرمایا ! صنرور ہوگی ۔

اس پر اُضوں نے اللہ تعالی کے دسمنوں پر شدیدقسم کی چطھائی کی ، حتی کہوہ شہید ہوگئے یہ اس مرکے کے پہلے مقتول تھے میر اسود بن عبدالاسود مخروی ، اپنے جھوٹے معبودوں کی قسم کھاتا ہوا اس حوص کی طرف متوجہ ہوا جو حضورا قدس نے بنایا تھاتا کنہ اس سے پہلے تو پانی سے عمراسے خصاوے ۔

جب ده وض کے قریب آیا تو حضرت حمزه بن عبد المطلب رضی النّد تعالیٰ عنه (اسدالنّدو اسدر روله و ریدالشهداع) سے اس کی ملاقات ہوئی ۔ آخوں نے اس کے پاوٹن پر نلواد مادی اور اُسے کا طردیا ۔ وہ اس کے باو ہود وض کے سیسلے ہیں اپنے مش کے لیے بیٹھا الیکن حضرت حمزه نے اس کا تعاقب کر کے اس کو قتل کر دیا ۔ اسود کے قتل کے بعد عتبہ بن ربیع بھے رپور قومی غیرت کے ساتھ سامنے آیا ۔ دراصل اسے الوجمل نے تم ولائی تھی ، اس نے آتے ہی لاکاراکہ کوئی ہے کے ساتھ سامنے آیا ۔ دراصل اسے الوجمل کو معلوم ہوجائے گا کہ بز دل کون ہے ہا ساتھ ہی اس کا بھائی شیبہ اور بیٹ و بدنکل آئے ، اُنھوں نے بھی لاکارا اور پوجھاکہ کون ہے ہمالا مرمقابل ہان بھائی شیبہ اور بیٹ و بدنکل آئے ، اُنھوں نے بھی لاکارا اور پوجھاکہ کون ہے ہمالا مرمقابل ہان بینوں کے مقابی النّد تعالیٰ علیہ وسلم نے بینوں کے مقابی النّد تعالیٰ علیہ وسلم نے بینوں کے مقابی النّد تعالیٰ کے بین نود اس میں موجود تھے، حضوراقد س کی بینوں کہ یہ بیملامع کہ تھا ، النّد تعالیٰ کے بینود داس میں موجود تھے، حضوراقد س کی بینوں کہ یہ بیملامع کہ تھا ، النّد تعالیٰ کے بینود داس میں موجود تھے، حضوراقد س کی بیملامع کہ تھا ، النّد تعالیٰ کے بینود داس میں موجود تھے، حضوراقد س کی بیملامع کہ تھا ، النّد تعالیٰ کے بینود داس میں موجود تھے، حضوراقد س کی بیملامع کہ تھا ، النّد تعالیٰ کے بینود داس میں موجود تھے، حضوراقد س کی بیملامع کہ تھا ، النّد تعالیٰ کے بینی خود اس میں موجود تھے، حضوراقد س کی بیملامع کہ تھا ، النّد تعالیٰ کے بینی خود اس میں موجود تھے ، حضوراقد س کی بیملامع کہ تھا ، النّد تعالیٰ کے بینی خود اس میں موجود تھے ، حضوراقد س کی بیملامع کہ تھا ، النّد تعالیٰ کے بینی خود اس میں موجود تھے ، حضوراقد س کی بیملامع کے بیملامع کی بیملامع کے مقاب النّد تعالیٰ کے بینی خود اس میں موجود تھے ، حضوراقد س کی موجود تھے ، حضوراقد س کی بیملامع کی بیملام کی بیملی کی بیملام کی بیملام کی بیملام کی بیملام کی بیملی کی بیملام کی بیملی کی بیملی کی بیملی کی بیملام کی بیملام کی بیملی کی بیملی

خواہش تھی کرآپ کے جو در مقابل ہوں (کر اُدھر بھی قریش بہادر تھے، اُنفیں سبق بر العالیٰ والے علی المعالیٰ المعالیٰ والے بھی دیاہے ہی ہوں)

ایا عین جودی به معسوب علی خیرخند ف لمرینقلب تداعالم مهطه غدو قل بنوهاشم و بنوالمطلب یذیقونه حرّا سیافهم بعلونه بعدما قدم رب

اور ہندہ نے نذر مانی کہ وہ حمزہ کا کلیجہ چباکر رہے گی ، بشرطبکہ اسے اس کا موقع مل گیا۔
یہ تین نفری مقابلہ عام مقابلے سے پہلے ہواجس میں تین قریشی سود ما مار سے گئے مسلمان بڑی لیے تین نفری مقابلہ عام مقابلے سے پہلے ہواجس میں تین قریاد کر رہے تھے کیوں کہ لڑائی جمراک بی تی الیا جات کے ساتھ اللہ نعالی سے مدد و نصرت کی فریاد کر رہے تھے کیوں کہ لڑائی جمراک بی تی ورسول اکم صلی اللہ نعالی علیہ دسلم نے اپنے ہاتھ اُسے اور اللہ تعالی سے وعدہ م نصرت کے ایفائی درخوا سست کی اور عرض کیا ،

"باراللها يرگره ومشركين غالب آگيا توشرك عالب أجائے گا اورتيرا دين المر بلندية بلوگا "

عضرت الومكم رضى المرتعالي عنه عرض كررس بي -

"اسے اللہ تعالیٰ کے ربول! قسم ہے اُس ذات کی جی کے بیضے میں ممری جان ہے اللہ تعالیٰ آپ کی ضرور مدد کرسے گا اور آپ کے چہرے کو دوشن فر مائے گا ،
پس اللہ تعالیٰ نے دشمنوں کے سٹکر میں فر شتوں کو بھیجا ۔
بس اللہ تعالیٰ نے دشمنوں کے مشکر میں فر شتوں کو بھیجا ۔

حضرت رسول فحرم نے فروایا ،

الله تعالى فسايى مدد نازل فرمادى سبد، فريشته أته آست بس و العابريم

نوش ہوجاؤ ، میں نے جبریل امین علیرالسلام کو اُ ترتے دیکھا ہے۔ وہ اپنے گھوڑے کو زمین و اس کے درمیان کا مک رہنے ہی ۔ زمین پر التر تے ہی وہ اس پر سوار ہوگئے، چھر کھی میری نظرسے او جھل ہوئے۔ چھر میں نے ان کے گھوڑے پر گڑے، چھر میں نے ان کے گھوڑے پر گردوغیا کو دیکھا۔

ابرجس بھی دُفایس مشغول عَفا اور کہ رہ عَفا: اسے اللہ جو دِین کہ بر ہے اس کی مدد کر ۔

اے اللہ ہمارا دین قدیم ہے ، جب کہ محد کا دین نیا ہے ۔ آدھ رشیطان اسے طرح دے ربطاگ لیے ، کیوں کہ اس نے فرشنے اکر سے دیکھے۔ قصے اور اپنی پارٹی کی مددسے دولا گیا ۔ اللہ تعالی نے نظری کو فیطان کی کیفیت اور اس کے معاملات ہے اگاہ کر کے اپنے بنی اور ان کے دفقا کی مدد کا حکم دیا یہ حضوراکر م صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کنکریوں کی معظمی ہے کہ کم شرک ایسا نہ تھا ہی ۔ اللہ تعالی مدد کا محمد کی اللہ تعالی میں اس سے جو رنگئی ہوں کا معاملہ برست بطیعا دیا حتی کہ کوئی مشرک ایسا نہ تھا ہی کہ انگھیں اس سے جو رنگئی ہوں مسلمان اس وقرت من کی صفوں میں گھس چکے تھے ۔ وہ اللہ تعالی مدد سے اکفیس قتل کر نے اور قیدی بناتے میں مشغول تھے ۔ ان میں سے ہر سخف کی ہر ایک اون رصے تمنہ گرا ہوا تھا ، اسے مشغول تھے ۔ ان میں سے ہر سخف کی ہر ایک اون رصے تمنہ گرا ہوا تھا ، اسے اندازہ نہیں ہور ہا تھا کہ وہ کیا علاج کرسے کہ میں اس کی انگھی رسے نکا جائے ۔ ان میں سے ہر سخف کی ہر ایک اون رسے نکا جائے ۔ ان این اسے دیا تھا کہ وہ کیا علاج کرسے کہ میں اس کی انگھی رسے نکار جائے ۔ ان میں سے ہر سخف کی ہر ایک اون رسے نکار جائے ۔ ان میں سے ہر سخف کی ہر ایک اون رسے نکار جائے ۔ ان میں سے ہر سخف کی ہر ایک اون رسے نکار جائے ۔ ان میں سے ہر سخف کے دیا ہیں گیا اس کی انگھی ورسے نکار جائے ۔ ان میں ہور ہا تھا کہ وہ کیا علاج کرسے کہ میں اس کی انگھی ورسے نکار جائے ۔

عضور اقدس صلی النّرتعالی علیہ وسلم نے مسلانوں کو حکم دسے دیا تقا کہ غلیے کی شکل میں عباس ،
عقیل ، نوفل بن حریث اور بختری کو قتل بہیں کرنا - پیٹا پخر یہ سب لوگ مین کا حضور نے فر مایا
تقا قیدی بنا لیے گئے رسوائے الوالیخزی کے ، کہ اس نے قیدی بینے سے انکار کر دیا - اس کا
بنال یہ تقا کہ نود مضور تے اس کے قتل نہ کرنے کا حکم دیا ہے بیٹر طیکہ وہ قیدی ہوجائے لیکن
بنال یہ تقا کہ نود مضور تے اس کے قتل نہ کرنے کا حکم دیا ہے بیٹر طیکہ وہ قیدی ہوجائے لیکن
اس نے قیدی بننے سے گریز کیا - بہرت سے لیسے لوگ تیدی بنا لیے گئے مین کے دی تعدی حضور
اقدس نے حکم نہیں دیا تھا ، کیول کہ انحفول نے قدیہ و معاوضہ کی درخوا سے کردی تھی ۔
لوگوں کا خیال ہے کہ الوالیسیر نے الوالیحزی کو قتل کیا ، برطے لوگوں نے اس سے انکاد
کیا ہے ، البتہ " المجدز" نے اس کے قتل کا دعویٰ کیا ہے ۔ دوبر کے دوبر سے مقرات
اس کا قتل البود اور و المازی کے ذمے و البتے ہیں ، اغوں نے اس کی تلوار بھی ہے لی جوان کی اولاد

کے پاس تھی اور بعد میں الوالبخری کی اولاد نے ان کی اولاد سے خرید لی ۔ " المحدر" کہتے ہیں :

يشربتيم ان لقيت البحتري وبشرن بمثلها منى بنى انا اندى ان اصلى من بلى اطعت بالحرية متى ثنتي

ولاترى مجدرا يفى ى فرى

لوگوں کا گمان یہ ہسے کہ اُتھوں نے یہ حربیہ گیبت اس بیے کہاکہ وہ قید پر آمادہ نہ تھا اور اس کو بتلایا گیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیدی نہ ہونے کی شکل میں قتل سے منع کیا تھا۔
لیکن ابوالبحری نے منصرف یہ کہ قیدی بننے سے انسکار کیا بلکہ انصاری پر تلوار سونت لی ، تو انصاری نے چا بک دستی سے اس کے بہت انوں کے درمیان نیزہ مار کر اسے گرادیا اور اس پر سوار ہوگیا ۔ بعد میں مصور اکرم صلی الٹر تعالی علیہ وسلم مقتولوں کی طرف متوجہ ہوئے تو ابوہ ل کی لاش کا پوچھا ، لیکن لاش ظرار آئی تو آب کے چہرہ انور پر بر بیاشانی کے آثار نظر اکے ۔ آپ نے وہ عاکی ۔

"اسے اللہ اس اُمریت کے فرعون کے مقابلے ہیں مجھے عاہر ندکر تا" درگ اس کی تلاش میں فیطے تو حضرت عبداللہ بن مسعود رصی اللہ تعالی عنہ نے اس کوبالیا ۔
میدان بعتگ کے قریب ہی وہ او ندھے منہ پڑا تھا ؛ لیکن لوہے کے لیاس میں عزق ، اپنی تلواراس
نے اپنے کندھے پر ڈال دکھی تھی ۔ لیظاہر زخمی نہ تھا لیکن ہل بھی نہ سکتا تھا ؛ او ندھے منہ زمین کی طرف دیکھ رہا تھا ۔

حضرت عبداللارنے اسے دیکھا تواس کے گرد، اس کے قتل کے اداد سے سے چکم لگایا۔
اُنھیں یہ احساس تھی تھا کہ یہ لوہ سے کے بہاس میں غرق ہے کہیں پیرطھ نہ دور سے لیکن ہونتی فریب ہون ہوں کے اور دیکھا کہ وہ حرکت نہیں کرسکٹنا تو اسے تلواد مار نے کی تھانی الیکن یہ بھی ڈر تھا کہ لوسے کے لباس کے سبب تلواد کیا اثر کر سے گی یہ اس لیے وہ پھر پیچھے کی طرف سے تھا کہ لوسے کے لباس کے سبب تلواد کیا اثر کر سے گی یہ اس لیے وہ پھر پیچھے کی طرف سے آئے۔ اپنی تلواد سے اسے حرکت دی تو وہ ہے کسی کی تصویر تھا، حرکت نہ کرسکتا تھا۔ آپ نے گیری کی طرف سے اس پر واد کر کے خرب لگائی تو اس کا مراکب کے سامنے تھا۔ آپ نے گیری کی طرف سے اس پر واد کر کے خرب لگائی تو اس کا مراکب کے سامنے تھا۔ آپ نے

اس کو ہے بس کر دیا اور مارڈوالا ، اور پھر عجیدیہ تماشہ دیکھ اکہ بیظ ہر وہ زخمی بھی مہنیں لیکن اس کی گردن میں زنجیر قسم کی چیز ہے اور ہا تھوں پاوگ میں بیٹریاں ہیں تو بنی محرم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ساری تفصیل بتائی تو آپ نے فرما یا گویا اسے فرشتوں نے ماراہے اورا ظہار تشکر میں عرض کناں ہوئے۔

الساللله إ تون اينا وعده بورا كرديا -

قریش شکست نورده اور مفلوب ہو کر والیس لوٹے رسب سے پیلے الجیسان الکعبی شکست و ہزیت کی خبر لیے ملے میں داخل ہوا۔ یہ حن بن غیلان کا دا داخل ۔ لرگ کیبے کے پاس اکھے ہو کر ابس سے سوالات کر رہے تھے۔ وہ زعمل تے قریش میں سے جس کا پوچھتے یہ دو دیتا ۔ صفوان بن امیہ جرکے پاس قریش کی ایک جماعت سمین بیٹھا تھا ، اس نے کہ کہ یہ شخص امتن اور بے و قوف ہے۔ اس کا دل ماؤف ہو گیا ہے ، اس سے میر سے متعلق پوچھو کے تو میرے لیے دو دے گا (حالا نکر میں بیٹھ انہوں) بعض لوگوں نے اس سے میر سے متعلق پوچھو ہی لیا قراس نے کہا کہ وہ تو جرین بیٹھ اسے لیکی اس کا باپ امیہ بن خلف قتل ہو چکا ہے۔ پھر بکے باد در بگر سے قریش آگئے۔

اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول اور مسلمانوں کی مدد کی مشرک اور کافر بدر کے واقعے کے سبب ذلیل ہوکر رہ گئے۔ مدینے بیں ہر یہودی اور خالف جہالت وئٹر مندگی کا شکارتھا۔ یہ دن "یوم الفرقان" ہے ۔ اللہ تعالیٰ نے اس دن ایمان وئٹرک کے دربیان مدفاصل کھینچ دی۔ یہود اب لیقین کے نسا تھے کہ یہ شخص نبی ہے اور وہی نبی جس کی تعریف تورا قبی ہے۔ ان کے دن کے دن کے بعد اس کی ہر دائے قالب اگر رہنے گی۔

اہل مکر کے ہرگھریں مہینہ بھر اپنے مقتولوں کا ماتم بیا رہا۔ عورتوں نے اپنے سر
کھول دیسے مقتولوں میں سے کبھی کسی کا سامان آتا ، کبھی کسی کا گھوٹا توعورتیں اس
کے گرد نوحر کر تیں ، تھوڑی دیر سر ڈھانپ لیتیں ، پھر نوحہ متروع کر دینیں ۔
بدر کے قیدیوں میں سے عقبہ بن ابی معیط کے سواکوئی قتل نہ ہوا۔ اسے حضرت عظم
بن ثابت بن ابی الافلی نے قتل کیا ہو بنوعم وین عوث کے عزیر تھے۔ اُتھوں نے دیکھا کہ

عقبہ ن کے معاملے میں برنیت ہے، قریش کے نام کو دیائی دیتا ہے اور کہتا ہے۔ اسے قریشیو! میں ان درگن کے درمیان اس طرح قتل کیا جادی گا ہ

حصوراكم م صلى الترتعالى عليه وسلم في فرمايا:

الترتعالي اوراس كصدرسول كى ديشني تصاسي يريادكيا -

مشرک قریشی مقتولوں کی لاتئیں پدر کے اندھے کتو بیٹی میں ڈالنے کا دمول اکرم نے کم فرمادیا۔ ان پر نعنت ملامت کی ۔ آپ کھڑے نام بنام ان کوڈ النے کا حکم دسے دہے ، البتہ اُمیہ بن خلف کا معاملہ جدا تھا کیوں کہ وہ بڑی عمرکا اُدعی تھا اس کی لائٹی چول گئی ۔ اس کوجب کنو میٹی میں ڈالنے لگے تو اس کا وجود کیصٹ گیا۔ آپ نے فرمایا اس کو ایسے ہی چھوڑ دو۔ آپ ان ملعون لوگوں کو مخاطب کر کے فرمار ہے۔ تھے۔

المحصار سے دب نے تحصار سے ساتھ میں وعدہ کیا تصااس کو تم نے سے بایا یا نہیں ہو محضرت عودہ کے سے بیا یا انہیں ہو محضرت عودہ کے بینے منورہ کی طرف وابس محضرت عودہ کے بینے منورہ کی طرف وابس ہوئے اور" نینیہ الودارع "کے راستے مریہ نے بین داخل ہوسئے ۔ قرآن اس موقعے پر نازل ہوا اس میں اللہ تعالی کی اس نعمت کا ذکر تھا ہورسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بدر کی طرف نعلے میں مضمر تھی گو کہ بعض محضرات اسے بیندر نہ کرتے تھے ۔

كُمَا أَجْوَ جُلِكُ مَ كُلِّكُ مِنْ يَنْيَتِكُ بِإِلْحُقِّ مِنْ يَنْ الْحُقِّ مِنْ وَإِنَّ فَي يَقَا مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ لَكُرِهُوْهُ

يُجَادِلُوْ نَكُ فِي الْحُقِّ بِعُدَمَا تَبَيَّنَ رِالانْفالِ: ١٤٥)

چیسے نکالا بخے کو نیز سے دب نے تیر سے طفر سے حق کام کے واسطے اور ایک جاعت اہلِ ایمان کی داختی ہوئے ہوئے کے حصد اہلِ ایمان کی داختی ہوہ بخفہ سے تھے گھڑ شے تھے حق بات میں اس کے قلاہم ہو چکنے کے بعد۔

يه اوراس كے بعدلى تين أيات اسى مفهوم يمشتمل إلى الله

اس سے اسکے اللہ تعالی اینے رسول اور اس کے رفقائی فریاد کو قبول کمنے کا تذکرہ

نراتے ہیں۔ اِذْ تَسْتَغَيْثُونَ مُ بُكُمْ فَا سُتَجَابَ لَكُمْ اَفِيَّ مُمِدًّ كُمْ بِا نَفِيمِنَ الْمُلَكِّكُةِ مُودِفِیْنَ و رالانفال: ۹) مُودِفِیْنَ و رالانفال: ۹) چب تم لگے فریاد کرنے اپنے رہسے تو وہ پہنچا تھاری فریاد کوکہ ہیں مددکو بھیجوں کا تھاری ہزار فرشتے لگا تا راکنے والے ۔

اللي أيت بجي اسي سيا سي سعلق سے رعله

عی ایت کی استان استان میں اس کا بھی ذکر کیا کہ اس ذات پاک نے مسلمانوں اور اللہ تعالی نے آن میں اس کا بھی ذکر کیا کہ اس ذات پاک نے مسلمانوں کو ادنگھ سے ڈھانپ لیا ، مقصد اس سے ان کا امن تھا اور قریش کے مساتھ جو کو ادنگھ سے ڈھانس کی خبردی گئی ۔

رِفُدينَ اللَّهُ يَكُمُ النَّعَاسَ امَنَةٌ مِنْهُ وَيُتَزِّلُ عَلَيْكُمُ مِنَّ السَّمَاءَ مَا عُ يَنُطُهُ رُكُمُ بِهِ وَيُذُهِبُ عَنْكُمُ رِغُوا الشَّيْطُون وَلِيرُ لِطَعَلَىٰ قُلُو بِكُمْ وَيُتُبَبِّتَ بِهِ الْاَفْنُ الْم رَاكُ اللَّهُ الْمُلَلِّكَةِ اَنِي مَعَكُمْ فَشَبِّتُ وَاللَّهِ فِينَ المَنْوُ الْمَسْالُقِي فِي قُلُوبِ اللَّهِ فِي اللَّهِ فَي اللَّهِ فَي اللَّهِ فَي اللَّهِ فَي اللَّهِ فَي اللَّهُ وَاللَّهُ فَي اللَّهُ وَاللَّهُ فَي اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ

غذاب النّاده بس وقت کر دال دی اُس نے تم پر اونگھ اپنی طرف سے تسکین کے واسطے اور اتارا تم پر آسمان سے بانی کہ اس سے تم کو پاک کردسے اور دور کرد سے تم سے شیطان کی نجاست ادر مضبوط کردسے تصاریے دلوں کواور جمادیے اس سے تھاریے

قدم مر جب علی بھیا تھارسے رب نے فرستوں کو کہ بین ساتھ ہوں تھیارسے سوتم دل جب علی بھیا تھارسے رب نے فرستوں کو کہ بین ساتھ ہوں تھی دارو خابت رکھومسلمانوں کے، بین ڈال دوں گا دل بین کافروں کے دہ شالت کے اللہ کے دروں کا دور کا دور کا اللہ کا اور اس کے دسول کا تو ہے شک اللہ کا عذاب سخت ہے۔ یہ تو تم چکھ لو اور جان دکھو کہ کافروں کے لیے ہے عذاب دور خ کا م

مشرکوں کے قتل اور رسول اکرم کے ان کی طرف کتکریوں کی مطفی پھینکنے کا ذکر کر ستے ہوئے فرمایا: سوتم نے ان کو نہیں مارا لیکن اللّٰد نے ان کو مارا ، اور تو نے نہیں پھینکی مظی
خاک کی میں وقت کہ پھیتکی تھی ، لیکن اللّٰد تعالی نے پھینکی احد تاکہ کریے ایمان والوں
پر اپنی طوت سے نوب احسان ۔ بے شک اللّٰد تعالی ہے سننے والا جلانے والا ۔
پر تو ہوچکا اور جان رکھو کہ اللّٰہ تعالی سسست کر دسے گا تدبیر کا فروں کی ۔
پر تو ہوچکا اور طلب فیصلہ کے سلے میں ارشا و سے :

اِنْ تُدُسُنَتُ فَتِ ہِفُو اَفَقَلُ جَا آئُر کُمُ الْفَاتُ عَی ﴿ اللّٰ لَقَالَ : ١٩ ﴾ اگر تم چاہتے ہوفیصلہ تو پہنچ چکا ہے تھا رسے پاس فیصلہ ۔

اگر تم چاہتے ہوفیصلہ تو پہنچ چکا ہے تھا رسے پاس فیصلہ ۔
اگر تم چاہتے ہوفیصلہ تو پہنچ چکا ہے تھا رسے پاس فیصلہ ۔
مشرکوں کے متعلق قرمایا :

اکے اس کیلے میں ارتشادیہے:

لِا اَيُّكُا الَّهُ إِنَّا الْمُنُوا اَطْبِعُواللهُ وَدَسُولَهُ وَلاَ تُولَّوُا عَنْهُ وَاكْتُولُوا مَنْهُ وَاكْتُولُوا مَنْهُ وَلَا تُولُوكُ وَالْمُنْوَا اللهُ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعُنَا وَهُمْ لَا يَسْهُ عُونَ ٥ وَلَوْعَلِمُ لَيْهُ مُولُولُوا سَمِعُنَا وَهُمْ لَا يَسْهُ عُونَ ٥ وَلَوْعَلِمُ اللهُ الصَّمَّ الْهُ الْمُكَمُّ اللهُ الصَّمَعُ لَمُ اللهُ وَلَوْا سَمَعُ لَمُ مُرَقَعُ وَلَوْا سَمَعُ لَمُ مُرَقَعُ وَلَوْا سَمَعُ لَمُ مَا لَا اللهُ الل

يَّانِيُّهُا الَّذِيْنُ الْمَنُوا سُتَجِيبُهُ اللَّهِ وَلِلرَّسُولُ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحِينِكُمْ وَ وَاعْلَمُ وَاكْ اللَّهُ يَحُولُ مَنِى الْمَوْجِ وَقَلِمُ وَاكْنَهُ إِلَيْهِ تَحْفَرُونَ وَالْقَالُولِ وَالْمَثُولِ وَالْمَعْدُولَ وَالْقَالِمُ وَالْمَعْدُولَ وَالْمَعْدُولَ وَالْمَعْدُولَ وَالْمَعْدُولَ وَالْمَعْدُولَ وَالْمَعْدُولَ وَالْمُعْدُولَ وَالْمُعْدُولَ وَالْمُلَمُ وَالْمُعْدُولَ وَالْمُلَمُ وَالْمُعْدُولَ وَالْمُعْدُولِ وَلَا قَالُمُ مِنْ الطَّيِبُولِ وَلَا قَالُمُ وَالْمُؤْلِولُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُؤْلِقُولُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُؤْلِقُولُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُؤْلِقُ وَلَا اللَّهُ الْمُعَلِّمُ وَالْمُؤْلِيلُ اللَّهُ اللَّهُو

(الانفال: ٢٠ تا ٢٩)

اسے ایمان والو اِحکم مانواللہ کا اور اس کے درسول کا اور اس سے مت چھروش کر،
اوران جیسے میت ہو جھوں نے کہا ہم نے شن لیا اوروہ سنتے نہیں، بے شک سب
جاندادوں میں بد تراللہ کے نزدیک وہی بمرسے کو نگے ہیں ہو مہیں سیجھتے۔ اور اگر اللہ
جانتا ان میں کچھے کھجلائی توان کو سنا دیتا اور اگر ان کو اب سنا دسے تو خرور کھا گیں منہ
چھرکم ۔

اسے ایمان والو اِحکم مانوالتند کا اور رسول کا جس وقت بلاتے تم کواس کام کی طرف بس بیس میں تھھاری ذندگی ہے اور جان لوکہ التکر روک لیتنا ہے آدمی سے اُس کے دل کو اور بیلے تے رہو اُس فسیاد سے کہ بنیس پیڑے کا اور بیلے اور بیلے تے رہو اُس فسیاد سے کہ بنیس پیڑے کا تم بین سے ماص ظالموں ہی پیراور جان لوکہ التی کا عقراب سے نت ہے اور بیاد کرویس قوت تم تھوڑ سے تھے معلوب پیڑے ہوئے ملک میں، ڈورتے تھے کہ اچک لیس تم کولوگ بیم اس تے تم کھوڑ سے تھے کہ اچک لیس تم کولوگ بیم اس تے تم کو گھوگا نا دیا اور قورت دی تم کو اینی مدوسے اور روزی دی تم کوستھوں بیٹریں ناکہ تم شکر کرو۔

فريقين كي على مقلات اوران كى جائے قيام كي مقلق فرمايا :

إِذُا نُتُدُبِالْعُهُ وَقِ الدُّيْنَا وَهُمْ بِالْعُهُ وَقِ الْقَصُولِي وَالرَّكُ اللهُ الْعُهُ وَالْمُصُولِي وَالرَّكُ اللهُ الْمُعْلَمُ اللهُ اللهُ

دُعْتُهُ فِي الْا مُسْرِوَ لَكِنَّ اللَّهِ سَلَّمُ طِوِتَهُ عَلِيْمُ بِذَاتِ الصَّهُ فَدِهِ وَعُنَّهُ فَالْدُهُ (الانفال: ۲۲،۲۳،۲۲)

میں وقت تم تھے ور لے کن ایے پراوردہ پر نے کنارے پر، اور قافلہ نیجے اُتر گیا تھا تم سے ، اور اگر تم آپس میں وعدہ کرتے تو نہ پہنچنے وعد سے پر ایک ساخذ ، لیکن اللّہ کو کر ڈالنا تھا ایک کام کو ہو مقدر ہو چکا تھا ، تاکہ م سے جس کوم نلب ہے قیام جمت کے بعد اور بیو سے جس کو جیننا ہے فیام جمعت کے بعد اور بے شک اللّٰہ سننے والا ہے جاننے واللہ ہے۔

جب الندنے وہ کافر د کھلائے مجھ کو تیرسے خواب میں تھوڑ ہے، اوراگر بخھ کو بہدت دکھلادیتا تو تم لوگ نام دی کرتے اور جھ کرا ڈالتے کام میں لیکن الندنے بچالیا، اس کو خوب معلوم سے جو بات ہے دلوں میں ۔

اورجیب تم کو د کھلائی وہ فوج مقابلے کے وقت تھالی آ مکھوں میں تھوڑی اور تم کو تھوڑا د کھلایا اُن کی آ نکھوں میں تاکہ کر خواسے اللّٰر اباک کام جومقرر ہوچکا تھا ، اور اللّٰد تک پینچتا ہے ہرکام –

الكى آيات بين التدتع الى في مسلمانون كوتصيحت فر التي بهوش فرمايا:

يَّا يَكُمُّا الَّذِينَ الْمُنْقُ الْحَالَقِيتُ مُرْفِئَةً فَا ثَبُ تُوْا وَالْاَهُ كَثِيرُ الْعُلُلُمُ لَكُونَ فَ فَالْمُنْوَا وَاللَّهُ كَثِيرُ الْعُلُلُمُ لَكُونَ فَ وَاطَيْعُوا الله وَرُسُولَهُ وَلا تَنَا زَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَنَهُ هُبَ دِيَحُكُمُ وَاصْبِودَ وَاطَيْعُوا الله وَرُسُولَهُ وَلا تَنكُونُوا فَتَفْشَلُوا وَتَنهُ هُبَ دِيكُكُمُ وَاصْبِودُ وَاطْلَا اللهُ اللهُ

اور نہ ہوجاو ان جیسے ہو کہ نیکے اپنے طھروں سے اتراتے ہوئے اور لوگوں کو دکھانے کو اور الند کے قابو میں سے جو کچھ وہ کرتے دکھانے کو اور الند کے قابو میں سے جو کچھ وہ کرتے

ادروہ لوگ ہو بنظا ہر مسلمان تھے (منافق) اور مسلمانوں کی قلبت کے باوصف کفار کے مقابلے بین ان کے نظام مسلمان تعجیب تھا اور کہنے تھے کہ ن مسلمانوں کو اپنے دین کے سلسلے میں بطاع در سے ، النٹر تعالی نے فرمایا -

رَبِ إِذُ يَكُولُ الْمُنْفِقُونَ وَاللَّذِينَ فِي قُلُوبِهِ مُمَّرَضٌ غَرَّطَوَ كَرَّ وِيْنُهُ مُرط وَمِنْ يَيْوَكُولُ اللَّهِ فَاتَ اللَّهَ عَزِيزٌ مُنْ هَكَدُمُ وَ (الانفال: ٥٨)

اورجب کے لگے منافق اور جن کے دلوں میں بھاری سے ۔ یہ لوگ معزور بیں اور جب کے دالا میں بھاری سے حکمت والا م

مشركون كےمقتولين كے بارسے ميں الكي مسلسل آيات بيس م

وَلُوْتُواْ وَا وَا مَنْ وَا الْمَالِمُ الْمُوْرُوا اللّهَ الْمُلَاكُة الْمُورُونُ وَجُوهُ هُمْ وَا وَاللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهِ

اور اگر تو دیکھے جس وقت جان قیض کرنے ہیں کافروں کی فرسنے، ارتے ہیں ان کے مُن پر اور ان کے بیچھے اور کہتے ہیں حیکھے عذاب جلنے کا۔

یہ بدلہ سے اسی کا جو تم نے آگے بھیجی اپنے ہا تھوں اور اس وا سطے کہ الدظلم بنیں کمرتا بندوں پر جیسے دستور فرعون والوں کا اور جو آن سے پہلے کہ منکر ہوئے اللہ کی باتوں سے یا سو بکھ اان کو اللہ نے ان کے گن ہوں پر، بے شک اللہ (دور اگر ہے سحنت عذاب کرتے والا۔

ال كالبيب يرسي كم الله مركمة بدلنے والا تنبيل أس تعمن كوسودى تقى ال

نے کسی قوم کو سبب تک وہی نہ بدل ڈالیس اپنے جیسوں کی بات، اور پر کالڈرسنے
دالاجانے دالاہے۔ جیسے دستور فرعون دالوں کا اور جو ان سے پہلے تھے کہ
اُنھوں نے چھطلا بیٹر باتیں اپنے دہب کی ، چھر ، لاک کر دیا ہم نے ان کوان کے
گن ہوں پر اور ڈبودیا ہم نے فرعون والوں کو ، اور سار سے ظالم تھے بدتر سب
جا ندادوں میں ، النڈ کے بال وہ بیل جومنکر ہوئے چھروہ نہیں ایمان لائے ۔
النڈ تعالی نے بنی علیہ الصلاة والسلام اور مسلمانوں سے بیم رہانی ہیں تھی ۔
انھوں نے قید یوں کا خون بہانے کو نا بستدیدہ سمجھ ۔ منشل نے دبانی ہیں تھی ۔
اُنھوں نے قید یوں کا خون بہانے کو نا بستدیدہ سمجھ اے منشل نے دبانی ہیں تھی ۔
مُا کان لِنَہِی اُن یک فوت لَدِ اُلَا مُن کُون فَا لَدُ مَن اللہ مُن فَا اللہ مِن طِ تُوثِی اُن کُون اللہ اُن اللہ مُن فی اللہ میں طِ تُوثِی اُن کُون اللہ اُن کُون اللہ اُن کا اُن اللہ می فی اللہ میں ط

بنی کو تهیں چاہیے کہ اپنے ہاں رکھے قید پول کوجب تک ٹوب ٹون دہزی مزکر لیے ملک میں ، تم چاہنے ہوا سباب ڈیٹا کا اور النڈ کے ہاں چاہیے آخرت ، پھر النڈ تعالیٰ نے اپنے نبی اور سلمانوں کے پیے مال غنیمت کے صلال کرنے کا حکم دیے دیا۔ اس اُمرت سے قبل کی اُمتوں پے بیچرام تھیں ۔ حضور اقدس صلی النڈ تعالیٰ علیہ و علی

آله و اصحابه وسلم نے فرمایا :

ہم سے پہلے کسی کے لیے مال غینمت حلال نتھا، پس الٹر تعالی نے ہمارے لیے اس کو حلال کر دیا اور اس مسئلے میں الٹر تعالی نے فرمایا:

لَوْلَاكِتُبُ مِنَ اللّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا اَخَذَ تُمْعَذَابُ عَظِيمٌ وَفَكُوا مِمَّا غَبِهُ تُمْ مُولَالًا طَيِّبا وَصِلْ وَاتَّقَالِللهُ طورِتَ اللهُ عَفُونُ تُ جِيْهُ وَهُ

رالانفال ۱۸ - ۱۹۹

اگرمن ہوتی ایک بات جس کو تکھ جیکا اللہ پہلے سے تو تم کو بہنچتا اس لینے میں بطرز عذاب ، سو کھ او جو تم کوغنیمت میں ملاحلال سقصرا اور در نے رہواللہ سے، بے شک اللہ سے پخضنے والا قهر بان ۔

بعض قيديون في عرض كيايا رسول التربيس توجيراً ساته لايا يباتها يهم المصاحفة

كيون لياليًا ؟ اس يساللر تعالى منصار شاد فرمايا ؛

إِنْ يَعْلَمِ اللَّهُ فَى قُلُوبِكُمْ خَيْراً يُتَّعْ مَكُمْ خَيْراً فِي الْمَا أَخِذَ مِنْكُمْ وَيُغْفِلُ الكُمْ ط وَاللَّهُ عَفَوْمًا مُ حِيْدُهُ (الانفال: ١٠)

اگرالٹرجانے گاتھارے دلوں میں کھے نیکی سو دسے گاتم کو بہتر اس سے بوتم سے چھن گیا اور تم کو بخشے گا اور الٹد ہے بخشنے والا قہربان ۔

ایک اور روایت بین ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے بنگی قید یوں سے فدیہ اور مال لینے کی اجازت دی تو قید یوں سے فدیہ اور مال لینے کی اجازت دی تو قید یوں نے کہا ، شاید اللہ تعالیٰ کے یہاں ہمارسے لیسے کوئی بہتری تنہیں کہ ہمارسے ساتھی تن مور میر قی بر مور میر مراس ان شار فی ال

تَنَ بُوتُ ، بِهِم ، بِهِم بِهِم قِيدى مُوسِنَ ، اس بِرارشا دفر ما يا .

﴿ يَا يُهُ النَّبِي قُلُ اللّهِ مِنْ الْوَسَى الْوَسَى اللّهُ مِنْ الْوَسَى اللّهُ مَا اللّهُ فَي قَلْوَبِكُمُ مَنَ الْوَسَى اللّهُ مَعْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مَعْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَعْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مُعْلَمْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ

اسے بنی کہ دسے ان سے جو تھے ارسے القطی ہیں قیدی ، اگر جانے کا اللہ معارسے دلوں میں کچھ نیکی تودسے کا تم کو بہتر اس سے بو تمسے چھی گیا اور تم کو بخشے کا اور النہ سے بخشنے والاہم بان اور اگر چاہیں گئے کھے سے دف کرنی سووہ دفا کر چکے ہیں النہ سے اس سے پہلے بھر اس نے ان کو بکم طوا دیا اور النہ سب کچھ جاننے والا محکمت والاہے۔ النہ سب کچھ جاننے والا محکمت والاہے۔

برحال الله تعالى نے اپنے بنى كے ليے معاوضه و فد بركوملال كرديا - ان كى جى خيانت كا ذكر ہے اور اپنى قوم كى كثرت برطی انے كا ذكر ہے ، اس سے مراد یہ ہے كہ اس فى مے بعض قدى كا ذكر ہے اور سے اور اپنى قوم كى كثرت برطی اندى اگر ہے ہے ، اس سے مراد یہ ہے كہ اس فى الله تعالى عليہ وسلم قى درك برائد الله مى مجبوداً استے تھے ، تو الله يہ چاہئے فوار ہوكر رسول اكر م صلى الله تعالى عليہ وسلم كى فراد ہوكر رسول اكر م صلى الله تعالى عليہ وسلم كى فراد ہوكر رسول اكر م صلى الله تعالى عليہ وسلم كى فراد ہوكر الله من الله تعالى الله من الله من الله تعالى الله من الله و الل

ا مَثُوامِنْ ا بَعُدُ وَهَاجُووا وَلِمِهَ كُوامَعَكُمْ فَالُولِيَا اللهُ اللَّهُ مِنْكُمْ طَوَاولُوا الدُونِ عَامِر مَعِضُهُ مِرْ اَوْلَى بِبَعْضِ فَى كِتْبِ اللهِ طُواتُ اللَّهُ بِكُلِّ فَنَى مَ عَلِيْمُرُ هُ

جولوگ ایمان لائے اور گھر جہوڑا اور لڑے مال اور جان سے اللّذ کی داہ میں ، اور جن لوگوں نے جگہ دی اور مدد کی ، وہ ایک دوسرے کے رفیق بیں اور جوایمان لائے اور گھر نہیں چھوٹوا تم کو ان کی رفا قت سے کچھہ کام نہیں جب کے وہ گھر نہ چھوٹو آئم کو ان کی رفا قت سے کچھہ کام نہیں جب کے وہ گھر نہ چھوٹر آئی کی ، اور اگر وہ تم سے مدد چاہیں دین میں تو تم کو لازم ہے ان کی مدد کر تی ، مگر مقابلے میں آن لوگوں کے کہ ان میں اور تم میں عہد ہو رمعاہدہ دوستی ) اور اللّد ہوتم کرنے ہو تم کرنے ہو آس کو دیکھ متا ہے ۔

اورجو لوگ کا فریس وہ ایک دوسرے کے دفیق ہیں، اگرتم یوں نہ کردگے توفقتہ بھیلے گا ملک میں۔اور بطری خرابی ہوگی -

اورجو لوگ ایمان لاستے اور اپنے گھر جیجوٹر سے اور لیٹے اللہ کی راہ ہیں ، اور
جن لوگوں نے ان کوجگہ دی اور ان کی مدد کی وہی ہیں سیحے مسلمان ۔ ان کے لینے خشش
ہے اور روزی عزیت کی ۔ اور جو ایمان لاسٹے اُس کے لینداور گھر جیجو لا آئے اور لولئے
ہے اور روزی عزیت کی ۔ اور جو ایمان لاسٹے اُس کے لینداور گھر جیجو لا آئے اور لولئے
ہے میں میں میں اور دستہ دار آپس میں میں وار سے میں اور دستہ دار آپس میں میں وار
زیادہ ہیں ایک دوسرے کے اللہ کے حکم میں ، تحقیق اللہ مر چیز سے جردار ہے ۔
اللہ تعالی نے مالی غذیمت کی تقسیم کا اصول بیان کرتے میں شے ارتشا و فر مایا :

وَاعْلَمُ وَالْمَاعَنِهُ مَنَ مُ مَرِّنَ شَى عِ فَاتَ بِنْهِ فَهُمَسَهُ وَلِكَّ سُولِ وَلِدِى الْعُوفِ وَلَذِى الْقُوفِ وَالْمَاعَنِي وَالْمُوفِي وَالْمَالِي فَي وَالْمَالِي وَاللّهُ عَلَى اللّهِ وَمَا اللّهُ عَلَى كُلّ شَي الْمُحَالِقُ الْمَالِي اللّهُ عَلَى كُلّ شَي الْمُحَالِقُ اللّهُ عَلَى كُلّ شَي اللّهُ عَلَى كُلّ اللّهُ عَلَى كُلّ شَي اللّهُ عَلَى كُلّ اللّهُ عَلَى كُلّ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى كُلّ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى كُلّ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

اور جان دکھوکہ ہو کھے تم کوغیرت ملے کسی چیز سے سوالٹد کے واسطے ہے اس میں سے یا بخوال حصّہ اور رسول کے واسطے اور اُس کے قرابت والول کے

اورينيموں اور محتاجوں اور مسافروں كے واسطے اگرتم كوليقين سے الله بداور

اُس چیز پر جوہم نے اتاری ایت بندے پر افحد علیالسلام پر) فیصلے کے دن روم بدر) جس دن بھو گئیں دونوں فوجیں، اور الله ہر چیز پر قادر ہے.

جو لوگ بدر کے میدان ہیں دسمن کے ساتھ سریک ہوئے اور مکر معظم میں طافت کے باوجو دمقیم رہے۔ ان کے تی میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

وہ لوگ بن کی جان نکا گئے ہیں فرشنے ، اُس حالت ہیں کہ وہ برابر کر دہے ہیں ظلم ، کہنے ہیں اُن سے فرشنے ، کم کس حال ہیں تھے ، وہ کہتے ہیں ہم تھے بے لیا اُن کے بین اُن سے فرشنے کیا مہ تھی زمین اللہ کی کشا دہ ، ہج چلے جانے وطن کچوڈ کر وہاں اُس لک میں ، کہتے ہیں فرشنے کیا مہ تھی زمین اللہ کی کشا دہ ، ہج چلے جانے وطن کچوڈ کر وہاں سوالیسوں کا تھے کا مزج ہیں ہے دو زرخ اور وہ ہمت بڑی جگم پہنچے ، مگر جو ہیں ہے بس مردوں اور عور توں اور جو ہمیں کر سکتے کوئی تدبیر اور رہ جانتے ہیں کمیں کا راستہ اور ایس سے ، ہج مہیں کر سے اور اللہ ہے معاف کرنے والا بخشے والا۔

ال حضرات كاسماع كراى جويدرس شامل بموت ك

بن مضرات کے نام مصرت عروہ رجمہ اللہ نے ذکر کیے ان کو نقل کیا جا تاہے د انصاری مضرات کے بعد مضرب عروہ میں فہر بن قنم بن عوف بن الجرث بن الجزرج کا ذکر کیا ہے۔ کیا ہے۔

ا: اوس بن الصامت رحضرت عباده کے بھائی ) ۲: عفید کی بیعت کے بٹریک، انصار کی شاخ بنوعمرو بن الک بن النجار کے بٹریک بدر، اوس بن ثابت بن المنذر — ان كاكوني وارث مد عضا مه

س : انصار کی ذیلی شاخ بتوفر بوس بن غنم بن فربوس بن غنم بن سالم کے امیرین لوذان برسالم کے امیرین لوذان برسالم بن ثابت بن ہزال بن عمرو بن قربوس بن غنم -

م : اور اس قیلے کے انسبہ جنہ برسول محرض علیہ الصلاۃ والسلام کا اُذاد کردہ فلام ہوتے

كا شرف ماص ب--

ہ قریش کی سفاخ بنو مخزوم بن لیقظ بن مرة بن کعب کے الارقم بن ابی الارقم ابوالارقم کانام
 بیدمناف اور کفیت ابوصد و بن عبد الله بن عمر بن فخزوم ہے ۔

، اسی شاخ کے بلال جھیں حضرت ابو بکر رضی التر تعالی عند کا آزاد کردہ غلام ہونے کا ترف حاصل سے ۔

، انصار کی شاخ بنوعبید بن عدی کے فرد فرید مخصوں نے عقید کی سیست کی سعادت مامل کی ۔ انسار کی شاخ بنوعبید بن عدی کے فرد فرید مخصوں نے عقید کی سیست کی سیار بن معرور ۔ کی دبشر بن البرا بن معرور ۔

۸ : اورايسي بي سعادت مند ليتير بن سعد-

و: الصادي شاخ بنوالك بن تعليد بن كعب بن الخزرج ك بغير بن سعدين لفليد بن على ا

۱۰ : انصار کی شاخ بنوطریف بن الخز دج کے سبس الجہنی ۔ اس تبید کے ملیف ہونے کے صبب انہی کے ملیف ہونے کے صبب انہی کے مثمار ہوتے ہیں ۔

ا : انصار کی شلخ بتوخالدہ بن عوت بن الحرث بن الخرار ج کے تمیم بن یفار بن قیس بن عدی

١٢ : انصار كے تيم موينوغتم بن السلم بن مالك بن الاوس بن حارث كے ازاد كرده غلام باب

۱۱۱ ؛ اتصاری شاخ الخزرج کی ضمتی شاخ بنوسلمرے تمیم جو فرائش بن الصمه کے اداد کروہ

علام بين -

١١٠ انصار كى شاخ بنوع للان كے ثابت بن اقرم بن تعليم بن عدى بن العجلان م

۱۵ الصارى شاخ بنوعدى بن النجارين اوس كے ثابت بن اوس بن المندر بن حرام بن عمرد

مى زيدمناة بنعدى ينعمر

١١ : ادراسي قييك ك ثايت بن عروين زيدين عدى بن سواد بن عصم رز باعصب ا

یراصل میں قبیلہ المبیع کے تھے اور اس قبیلے کے علیمت ہو تے کے سیب اسی میں شاد ہوتے تھے۔ ا : نعلبہ بن عمرو بن محص بن عبید الانصاری ۔

، انصاری شاخ بنویشم بن الزرج کے تعلیہ مینمیں الجدع کہاجا تا ہے۔

وا ، تعليم بن غنمرالانصاري -

بر ببير بن اياس بن خالد بن مخلد بن زريق الانصاري

ام ؛ انصارى شاخ بنو دينارين النجارك جابرين خالدين عبد الاشهل - ان كوئى دارت ، ١١

٢٧ ؛ انصار كي شاخ ينوا لحرث بن الخزرج كے جايرين عبد التّدين رناب بن نعمان بن سنان -

۲۲ ؛ انصار کی شاخ بنومعاویرین عمرو بن عوف کے جاہم بن عتیک بن الحرث بن قیس بن جشیر

انصار کی شاخ بنوحالیس بن سنان بن عبید بن عدی بن غنم کے حاطب بن بلتعہ ۔

۲۵ ؛ انصاری شاخ بنوعبیدبن عدی بن عنم بن کعب بن سلم کے صار تر بن الحید - بواشع قبیلے کی شاخ بنود صمان کے حلیف تھے ۔

۲۷ : الحارث بن سواد

٢٠ ، انصار كى شاخ بنو تجارك الحارث بن سراقه

٢٨ ؛ انصاد كي شاخ ينوعبدالاشهل كے الحارس بن معاذبن النعمان -

۲۹: انصار کی شاخ بنوزریق کے الحارث بن قیس بن مخلد ۔ یکے از نشر کا سے عقبہ ان کی کنیت الوخالدہ ہے ۔

٣٠ : انصار كي شاخ بنوميذول كما لحارث بن الصمه بن عبيد بن عامر

الا : الحادث بن نزمم بن افي غنم بن سالم بن عوف بن الحرث بن الخزرج الانصاري م

۲۷ : انصار کی شاخ بنوجشم میں الحرث بن الخززرج کے حریث بن زید

۳۳ : انصاد کی شاخ بنوزریق کے ذکوان بن عبد قلیس بن خلدہ ۔ یہ ایسے سعادت مندا نسان نظم کی شاخ بنوزریق کے دکوان بن عبد قلیس بن خلدہ سے مکہ معظمہ گئے اور پھر بدر بیس نظم کی ہوئے ۔ نشریک ہوئے ۔ ۴ ، انصار کی شاخ بنو زعورین عبدالاشهل بن پر پدکسے دافع بن پر بدر

۳۵ : رافع بن المعلی بن لوذان بن حارشر بن عدی بن زید بن مناق بن حبیب بن حارش بن عصب است المرزون عدی است بدر میس شهید مبوٹے ۔

۳۷ ؛ رافع بن جعديه الانصاري -

س ، رافع بن الحرث بن سوا دبن زید بن تقلیه الانصاری م

۳۸ : بشير بن عبدالمندر ر

۳۹ : الحارث بن حاطب .

. م : انصار کی شاخ بنوزر ایق کے رفاعمر بن دافع بن مالک بن عجلان بن عمروبن زریق - انھیں بید در افع بن مالک بن عجلان بن عمروبن زریق - انھیں بیدت عقبہ میں شریک برنے اور نقیب رسول بونے کا مشرف حاصل سے م

١٧١ : بنوعبد شمس بن عبد مناف كم عليف - ربيعه بن اكثم اجن كاتعلق بنواسد بن خزيم سيتحاد

۳۷ ؛ انصار کی شاخ بنولو ذان بن عتم ین عوف بن الخزرج کے مدیسع بن إیاس بن عنم بن اُمیّر بن لوذان بن عنم ر

۱۵۶۰ تریدبن صارتر بن شراجیل بن کعب بن عبدالعزی بن یزید بن امرد انقیس الکلبی - ان پر الله تعالی اور اس کے دسول نے خاص کرم فرا یا ۔ البتدائی دور کے مسلمان تھے ، حضور اقدین کے مشر لو سے بیلے اور آزاد کردہ غلام ۔

٢٥ ؛ قريش كى شاخ ينوعدى بن كعب كے ديد بن الخطاب (حضرت فاردق اعظم كے برادر فحرم)

ور انصارى شاخ بنوعمروين مالك بن النجارك الوطلحرز يدين سهل بن الاسود، يك از سر کائے بیعت عقبہ اکپ نقیب کھی تصاور جدیلہ کی اولاد میں سے تھے ۔ يم ، الانصار كى شاخ بتوجيشم بن الحزرر حكة زيدين الحريث بن الخزرج -١٧٠ ؛ الانصاريب سے بنوجدرہ بن عوت بن الحرث بن الحرث بن الخزوج كے زيدا لمرس اجوالجلي كي

اولاديس -

وم والانصاري شاخ بنوسالم بن عنم بن عوف بن الخزرج كي زيدين عروبن وديعه بن عمروين قيس بن جزى بن عدى بن ما لك بن سالم بن عتم ابن عوف بن الحزز رج ، يرجى الجبل كي اولاد

. 2: زيد بن اسلم بن تعليه بن عدى الانصارى -

١٥ : الانصار كى ساخ بنوبيا ضربن عام بن زريق بن عبد صارة كي زيادين لبيد بن تعليه بن سنان بن عامر بن عدى بن أميتر بن بياضم

۵۷ : سعرين معاذ بن امرا القيس بن عيد الانشهل الانصاري -

۵۴ : الانصار كي شاخ بنوساعده بن كعب بن الحرورج كي سعدين عباده بن ديسم بن حادث بن خزیر بین بیست عقبہ کے ساتھ ساتھ ساتھ نقیب ہونے کا بھی شرت ماصل ہے ۔

۵۸ : الانصار كي شاخ بنوعمروين عوف كے سعدين عيتمر -

٥٥ : الانصار كى شاخ مىنوعىدىن كعب بن عيدالاستهل كيسعدين زيدين مالك بن عيديركعب

١٤ انصار كي شاخ ينودينار بن النجاد كے سعد بن سهل بن عبدالا شهل بن حارث بن دينار

بن النجار په

۵۱: الانصار كى شاخ بنوسوا دين كعب ك (كعب كا نام ظفر س) سفدين عبيدين النعان-

۵۸ : سعدين النعمان بن قيس الا تصادى -

١٥٩ اسعد، حاطب بن ابي بلتعرك أزاد كرده غلام -

٠٠ : قبيلرمذ ج كيرولي مام شخص كي زاد كرده غلام "سعد"

الا ؛ انصار كى شاخ بتوحيشم بن الحزرج بكے سهل بن عدى -

۱۷ : قریش کی شاخ بنوالحرث بن قهر کے سهل بن بیضا م ۱۹۷ : الانصار کی شاخ ادس کی هنمتی شاخ بنوعبدالاشهل کے سلمہ بن سلامر بن وقتی سے یکے ۱زیشر کا کے عقیہ ۔

١١٧ ، قريش كى سفاح بنوعبد شمس بن عوف كيسالم ، الوحد يفرك أ دادكرده غلام \_

۲۵ : الانصار بیں سے بنوساعدہ کے ایو دجانہ سماک بن خرستہ بن اوس بن لوزان بن عبدود بن زید بن تعلیم

۱۹ دانصار کے قبیلے بنوسلم من تزید بن جشم کے طفیل بن نعمان بن خنسا ۔ یکے از مرکائے عقبہ -

عنمان بن عموين رفاعدين الحريث بن سواده الانصاري -

۹۸ : انصار کی شاخ بنوا کرن بن الحزرج کی همتی شاخ بنوام ۱۷ لفیس بن تعلیه بن کعی بن الزرج کے عبداللّذین روا حر

۱۰ ۱۰ نصاری شاخ بنوحاری بن الحرث کے عبدالتہ بن مرض بن النعان بن المیر بن البرک البرک البرک البرک البرک البرک ا

. د : انصاد کی شاخ بنوحرام بن کعب بن عمروبن عنم بن کعب بن سلم کے -عداللہ بن عمروبن حرام - یک از نقب کے در نواز کے در نقب کے د

اء: انصارى شاخ يتوعوف بن الحزر ج كي همتى شاخ بنوع بدالله بن مالك بن سالم بن غالم بن غالم بن غالم بن غالم بن غالم بن الخرور ج كي عبدالله بن المربن عبدالله بن إلى بن سلول الله سالج لي الم

٢٧ : انصارك مليف عبدالتدين طارق البلوي

سرد ، انصار کی سناخ بنوعمرو بن عوف کے عبداللارین سلمنم بن مالک بن الحرث بن عدی بن العجلان ۔

۲۵ : انصار کی شلخ بتو صدرة بی عوت بن الحرث بن الخزرج کے عبداللہ بن رہیج بن قیس بن عمرو بن عاید بن الا بجر ۔

٤ ٤ ؛ انصار كى سفاخ بنولودان بن غنم كے عبد الله بن تعليم بن احرم ، داس قبيلے ك

اصل من مليف يلى)

رى ، انصادى شاخ بنوعبيد بن عدى بن غنم بن كعب بن سلم كى ذبلى شاخ بنوخنسا ين شيبان مريد انصادى شاخ بنوخنسا ين شيبان ين عبيد كه عبداللدين جدبن قيس بن صحر بن خنسا م

وى و عبداللدين الجيرالاشجعى - قبيله الشجع كي حليف ، الانصارى ر

، انصادی شاخ بنوفنسا کے عبدالترین عبدمناف بن نعان بن عبید -

١٨ : عدى بن عنم بن كعب بن سلم كے عبد التّدين قيس بن صخر بن جذام بن رسيم بن عدى بن

۸۳ ؛ انصار کی شاخ بنوالحارث بن الخزرج بن عمرو بن مالک بن الاوس کے الوقیس بن بہیر بن عمرو بن زید بن عشم بن حاریثہ -

م، بقریش کی شاخ بنو تیم بن مرہ کے عام بن فہیرہ صحضرت ابوبکر کے آزاد کردہ غلام -

٨٥ ؛ عمارة بن حزم بن زيد الانصاري

۸۶ : انصار کی شاخ بنومازن بن المنجار کی صمنی شاخ بتوخنسا بن مدرک بن عمرو بن عنم بن مازن کے عمیر سه ان کی کنیدت ابوداور بن عامر بن مالک بن خنسا بن مدرک سے علام

٨٠ : قریش کی شاخ بنوز بره کے عمیر بن ابی وقاص - اس جنگ میں شہید ہوئے -

۸۸ : عرده بن عتبه بن عزوان بن جاید بن و بسب بن بشیر بن مالک بن مازن بن منصورین عکرمربن عصفرین قیس عیلان المضری - جونوفل بن عبد مناف کے حلیف تھے -

۸۹ ؛ الصاد کی شمنی شاخ بنوسالم کنے عتبان بن مالک بن عمرو بن عجلان بن زید بن نتم بن

سالم بن عوف بن عمرو بن الخزوج

۹۰ : انصار کی شاخ بنوبیاضه کے فروہ بن عمرو -

۹۱ : انصار کی شاخ بنومازن مین النجار کے قیس بن ای صعصعه عمرو بن زید بن عوف بن میذول م ۹۲ : انصار کی شاخ بنوسواد بن کعب رکعب کا نام ظفرسے) کے قتادہ بن النعمان یہ

۹۳ ؛ ابوم ثدا لفنوی معضرت ممزه سیدالشهدای اسدالله واسد دسوله کے ملیف،

١١ مه بين الوم ثد كا انتقال موا -اك كي عمر بوقت وفات ٢١ يرس تقي \_

م و ؛ انصار کی شاخ بنو زعورا بن عبدالاشهل کے محدین مسلم ربن خالد بن مجدعه بن ماریز بن الحرث -

ه 4 ؛ انصار كى شاخ اوس كى حقمتى شاخ بنوعيد الاشهل كے الوالبيتم بن اليتھان ر

ا نصوں نے عقبہ کی بیعت سب سے پہلے کی ۔ ساتھ ہی نقیب ہونے کا اُتھیں ترف

حاصل ہوا –

۹۹ : انصار کی مثل خوسلم کے معاذبی جبل بن عمرو بن عاید بن عدی بن سارده بن تزید

بن عشم

ع و : المقداد بن عرو -

۹ ۹ : مرتند بن ابي مرشد العنوي -

99 ، انصار کی شاخ بنوحار شکے الوہردہ بن نیار بن عروبن عبیدالیدری - اس قبیلے کے

أب صليف تف يله رضى الله تعالى عنهم المعين -

محضرت عروه کی سندمیں یمال ابن لهیکم ہیں ، جیب اس کی تاید میں دوم کا دوایت موتو چھر یہ حدیث حس ہوتو دے ہے۔ موتو چھر یہ حدیث حس ہوتی ہے۔

## مزبد بشركائے بدركے اسمائے گرامی

اس روایت کی سنداس طرح ہے: این لهیم بن ابی الاسودعن عروه - رحم الله تعالی

ا: ابى كعب بن قيس بن عبيد بن زيد بن معاويه بن عمرو بن مالك بن النجار

٢ : اتصاد كى شاخ بنوعمرو بن مالك بن النجار كي ضمتى ساخ بنوقيس بن عبيد بن زيد بن معاويه

بن عمروين مالك كما نيس بن معاذين قيس م

ا : انصار کی شاخ بتوخناس بن سنان بن عبید بین عدی بن عنم بن عوت بن الزرج کے

جبار بن سخرین امیتر بن خنسا بن عبید بن عدی بن غنم به انصار کی شاخ بنو تعلیه بن عمرو بن عوف کے الحارث بن النعمان ۔

۵ ، انصاریں سے بنوعبید بن عدی بن غنم بن کعب بن سلمہ کے حارثہ بن الحمیر ۔ قبیلہ اشجع ، بنو دہمان کی شاخ کے حلیف ۔

، انصار کی شاخ بتوجیشم بن الحادث بن الخزدج کے حریت بن زید بن تعلیہ ۔

، جاب بن الارت بن خو بلد بن سعد بن جذبير اين كعب بن سعد .

٨ : دافع بن جعديم .

الانصار كی شاخ بنوظفر کے ( کعب بن الخزرج اور ظفر ایک ہی شخصیت ہیں) رفاعہ
 بن عبد المنذر بن رفاعہ بن دینار بن زید بن المیہ بن مالک بن عوف بن عمر و بن عوف ۔

ا : انصاری شاخ بنوا لحارث بن الخزرج کے سد بن الربیع بن عمره رعقبه کی بیعت اورنقیب کا تفید کی شاخ بنوا کے اس می الم

ال ، سعيدين قيس بن صحر بن حرام بن ربيعربن عدى بن عنم بن كعب بن سلم الانصارى م

۱۶ : انصار کی شاخ بنو تعلیه بن عبید کے الضحاک بن حارث بن زید بن تعلیہ ۔ بیعت، عقبہ کے نثریک ر

وه حضرات بويدرم برشر بالمين شهر بيد على المول رم مال المتعال عليم

فان كے يدا جركى فوش خرى دى اور أي فيرى نيب سي معتمانيت فرمايا

حضرت عوه دهم الندتعالى اس سلط مين نام كنوات بوس فرمات باس

ا : عنمان بن عفان بن ابي العاص بن أمير بن عيد شمس -

مصنور اكرم صلى الترتعالی علیه وسلم كی صاحب زادى حضرت رقیه سلام الله تعالی علیه وسلم الله تعالی علیه و رسیم کی صاحب نی خدم سے اور بیمار تھیں، كی خدم سے و خبر گبرى كے ليے دسول محرم كے ارشا دسے د كے ، اُس مخضرت نے اُنھيں غيبہ ت كاحضہ دیا تو اُنھوں نے عضرت نے اُنھيں غيبہ ت كاحضہ دیا تو اُنھوں نے عض كيا -

برسے اجر کاکیا سے کا و فرمایا تھے ایر تصیب ہوگا۔

، طلحرين عبيداللرين عثمان بن عمروبن كعب بن سعدين تيم بن مرة -

یر شام میں تھے (اغلباً دینی صروریات کے تعت ) پیضوراقد سے اپنی یک گون مووی کا ذکر کیا تو آپ نے انھیں بھی غنیمت میں شریک فرطیا لیکن مسلم اجرو تواب کا تھا، الٹر تعالیٰ کے دسول نے اس کی بھی تسلی دلائی ۔

س ، سعیدبن زید بن عمروین نفیل سے جنگ سے واپسی پر حضور اقدس مارین منورہ بہتے تویہ بھی شام سے واپس آئے ، حضور محترم نے انفیس مال فنیمت بیں تر یک فرما کی کران کی درخواست بیدان کے اجرکی بھی لیقین دہانی فرمائی ۔ مندرجر بالایتی حضرات بہا برین کے گردہ اینار میں قصے ۔

انصاد کے گروہ اہرار کے افراد یہ پیس م

الولبابه رضى التُدتعالى عنه - الخيس صفورا قدس نه مديية كا المير بنا كرشريك غنيت قرارديا-

و الحادث بن حاطب ، أكفيس يمي مركار تعلومًا يا ، مقصد حفاظت مديته عقى -

ي عضرت عاصم بن عارى - أغيين بهي سركارت نود واليس كيا -

ہے ، خوات بن جبیر بن النعمان م

الحارث بن الصمته مد روحا نامی مقام میں گر کرز تھی ہوگئے، اُنھیں والیس کر دیا گیا۔ ان سب مضرات کو سر کار دو عالم علیہ السلام نے حصة م غیبمت عنایت و مایا ۔

غزوه ذاب السولق

حضرت عروه کہتے ہیں کہ مشرک شکسست خوردہ والیس پہنچے، ان کے زعما قتل ہوچکے تھے توابوسفیان نے نذر مانی کہ سم میں تیل مہ ڈالوں گااور اپنی بیوی کے پاس نہ جاؤں گا، جب تک بدلہ مذہبے کالوں۔

يس طرح كى تيارى وه چا بهنا عقا وه اس كے بيے ممكن مر بوسكى تو . اس سوار لے كر تكلا م "تاكرا ایتی قسم سے عہدہ برآ بوسكے مرد بنت" نامی مقام پر پیطاؤ كيا ، وہاں سے" العرایش كى طرف نكلے تورسول فحرم صلى الند تعالی علیہ وسلم ان پر حملہ اور ہوگئے، حتی كہ ا پ نے انھیں عاجر کر دیا اور وہ اپنا زا دراہ تک چھولا كم تھاگ گئے ۔ اسى مناسبت سے اس غزوہ كانام سخووہ ابى سفيان ذات السويق" پر لاگيا ۔ (سويق ستوكو كستے ہيں) ينى ستووالا ابوسفيان بود وہ زاد راہ كے طور پر الے كم اُئے تھے ۔

# كعب بن الاخرف كافتل لك

مضرت عروه رحمدالله تعالی فرمانے ہیں کہ یہ شخص مضور اکرم صلی الله تعالی علیہ دسلم کی ہیجو کرتااور قریش کو آپ کے خلات تھے کا تا تھا۔ حیب قریش سے ملاتو اٹھوں نے اس سے پوچھاکہ ہمادا دین زیادہ ہدایت کا علم بردار ہے یا محد کا دین ہ

اس مد بحت نے کہا کہ محصارا دین زیادہ درسست اور صحیح سے م

حضورعلیه الصلاة والسلام نے فرایا کہ یہ شخص ہمادی عداوت میں مہدن برطری کیا ہے اس کا کیا علاج ہے و حضرت محدین مسلم نے عرض کیا کہ آپ بین دفر این تو میں اسے تنا کردوا اسول اکرم خاموش دیسے ۔ محمد بن مسلم آپ کی خاموش سے یہی سمجھے کہ قتل کردیا جائے ۔ پھر اُٹھیں حضور اقدس نے فرایا حلدی نہ کرو ، ایسا کرنا ہے تو سعدین معاذ سے مشورہ کرلو۔ پھر اُٹھوں نے ان سے مشورہ کیا تو اُٹھوں نے کہا کہ اس کی طرف توجہ کروا در اس سے مل کر کہو کہ کیا وہ اس کے لیے محصانے کا اہتمام کردیں ؟

محدبن مسلمهاس کے پاس آئے ، مقصد بیان کیا تواس نے کہا کہ کھانا ہے کہاں ؟
انفوں نے کہا کہ خواہش یہ ہے کہ آپ بھی ہما رہے لیے کھانے کا اہتمام کریں۔اس نے کہا
کہ وہ کہاں ہے ،، ہم نے تواسے محداوراس کے دفقا پر خرچ کردیا داس کا دوبہ مغرورانہ تھا)
صفرت محدین مسلمہ نے کہا کیا ہمحارہ ولول میں نرمی نہیں پیدا ہوئی کہ برمجھ سکو کہ تم غلط
طریقے پر ہو ۔ این الا شرف نے کہا کہ اپنی عور تیں اور بیٹے ہم سے برد کر دواور میزی تحویل
میں دے دور محدین مسلمہ نے کہا کہ ہم سب کچھ آپ کے سپر دکر دیں گے اور اس کے ساتھ
میں دے دور محدین مسلمہ نے کہا کہ ہم سب کچھ آپ کے سپر دکر دیں گے اور اس کے ساتھ
میں دے دور محدین مسلمہ نے کہا کہ ہم سب کچھ آپ کے سپر دکر دیں گے اور اس کے ساتھ
میں دے دور محدین مسلمہ نے کہا کہ ہم سب کچھ آپ کے سپر دکر دیں گے اور اس کے ساتھ

الحادث بن ادى بن النعمان كو كعب بن الترف كے پاس جيجا لا اس كو قمار بن مسلمہ نے ضرب لكا في حتى أكر اسے قتل كر ديا - بر حضرات اس كے پاس اس و قنت اكتے حيب وہ " برف" نائى مقام ميں تھا اور اس كے دفقا اس كے پاس موجود مذتھے تو يہ حبارى سے اس كى طرت منوجہ موسے ، اس كا كام تمام كر ديا اور مارينہ منورہ واليس لوسط اكے ۔

## غزوه بني النضير سنه

حضرت عروہ رحمہ الند تعالی فرماتے ہیں کہ دسول اکرم صلی الند تعالی علیہ وسلم اپنے صحابہ کی ایک جماعت کے ساتھ قبیلہ بنو کلاب کے لوگوں کی دیت اور خون بھلکے سلسلے میں ماد دینے کی غرض سے بنو تضبر کے پاس تشر لیف لے گئے۔ انخصول نے دسول اکرم صلی الند تعالی علیہ وسلم اور آپ کے دفقا سے بنگ کے سلسلے میں جب قریش میدان احد میں آسٹے تھے تو خیبر منصوبہ بندی کی تھی ۔ اُنھوں نے قریش کوخوب بھر کا یا اور خفیہ طریق سے ان کی مدد کی ۔

جب بعضور اکرم نے کلابیوں کی دیت کے سلسلے بیں ان سے بات چیت کی تو یہ کھنے لئے کہ اسے ابوالقاسم آپ بیٹھیں کھا تا کھا بیٹی اورجی مقصد کے لیے آپ آٹے ہیں اس کو پولا کرے واپس جا بیٹی ۔ ہم ذرا مشورہ کرلیں اوراس معلمہ کے سلسلے بیں ذرامصالحت کی شکل سوچ لیں ۔ چنا پخر حضور اقدس ا پسنے رفقا سمیت دیواد کے سایہ بیں بیٹھ گے اورانتظار فرمانے کہ وہ مصالحت کا معاملہ طے کرلیں ۔

جب یہ نامراد آئے تو سیطان جو مستقل ان کے ساتھ چھٹا ہوا تھا ، اس نے آتھیں اپ کے قتل کا مشورہ دیا اور کہ آج کی گھرطی نوب ہے ، اس شخص سے چھٹاکا دام ال کرلو اور مجھرا پنے گھروں میں امن وسکون سے دمہو ۔ اس طرح تم بین مصابع کا شکار ہو ان سے تھاری خلاصی ہوجائے گی ۔ ان میں سے ایک شخص نے ان سے کہا کہ حمیں دیوار کے پنچے وہ تھاری خلاصی ہوجائے گی ۔ ان میں سے ایک شخص نے ان سے کہا کہ حمیں دیوار کے پنچے وہ میں متحصار المشورہ ہو تو ہیں اس پر چادو کر تا ہوں اور اس پر پچھر کر اکر اس کو قتل کردیتا ہوں۔ میں اللہ تعالی نے فوراً رہنمائی فرمائی مرمائی فرمائی معموراً کھر کھر سے ہوئے ، اُٹھٹنا اس انداز سے ہوا گریا کوئی خردی کام ہے اور یہو دیوں کی تسلی کی خاطر اپنے رفتا کو ہیں چھوڑا۔ اللہ تعالی کے

رشن آب کی انتظار میں رہے۔

جیب وہ لوگ اپنے معاملات سے فارغ ہو سے اورجا دو کاعمل پورا کر لیا اور اس شخص لے حضور کے معلطے بیں آغیبی " بنرن" کا اُر گور دسے دیا نو وہ آگر آپ کے اسحاب کے پی بیٹے کے اور آپ کا انتظاد کرنے سے بیٹ بیٹے اور آپ کا انتظاد کرنے لگے رکافی دیم کے بعد ایک شخص آ با نو اُخسوں نے اس سے بعضورِ اقدی کا پوچھا ، اس نے کہا کہ بیس نے تو انھیں شہر میں دیکھا تھنا وہ اپنے جرے بیں داخل ہورہے تھے۔ اور آپ بورہے تھے۔ اب یہ لوگ کھسیانی بل کھیبا نوچھ کے مصاراق کھنے گئے کہ ابوالقاسم نے جلدی کی تم تو یہاں سے اُنٹر کر اس لیے گئے کہ جس کام کووہ آئے تھے اس کی فکر کرکے اس کہ پورا کر دیں جھر آپ کے صحار بھی تشریف لیے گئے اور اللہ تعالی نے قر اُن عزید کے دریا ہے اس بات کی غروب دی ہو رُشن کرنا چا ہے۔ تھے اور اللہ تعالی نے قر اُن عزید کے دریا ہے اس بات کی غروب دی ہو رُشن کرنا چا ہے۔ تھے ۔

لَا يُكُمُّ الْكُونِيَ الْمُنُوا الْحُكُولُوا نِعُمَّتَ اللَّهِ عَلَيْكُمُ الْحُصَرَّ قَوْمُ الْنَ يُجْسَطُوا الْكُلُمُ اَيْدِيهُ مِنْ فَكُفِّ اَيْدِيهُ مِرْعَتُكُمْ فَ وَالْقَوْاللَّهُ طُوعِلَى اللهِ فَلْيَتُوكُلِ الْهُؤُ

مِنْوُنَ عُ (المائدة: ١١)

سے ایمان والو إیا در مکھوالٹد تعالیٰ کا احسان اینے اوپر ، جب قصد کیا لوگوں نے کہ تم پر ہا تھر چلا دیں ، بھر روک دیسے تم سے اُن کے ہاتھ ، اور ڈرتے رہو الٹرسے ، اور الٹد تعالیٰ ہی پر چاہیے بھروسرایمان والوں کو ۔

الله تعالی نے آپ کو آن کے جبلا وطن کرنے کا حکم دسے دیا کیوں کہ آکھوں نے آپ کے معاطے میں بطی خیا اتش کی ۔ چنا پخر آپ نے ان کو بکر ا اور فر مایا یہاں سے نکل کر جیلے جاؤ، بہاں چا ہو ۔ وہ کہنے گئے کہ آپ ہیں کہاں نسکالنا چا ہتے ہیں ؟

آپ نے نر مایا "حشر کی طرف -

الحثم

منافقوں نے جب یہ سناکہ اہل کتاب میں سے ان کے بھا بُوں اور اجباب کے ساتھ م یہ ہور ہاہے تو اُتھوں نے اِن سے کہا کہ ہماری موت و جیات متھاد سے ساتھ ہے اگر روال ہوئی توہم تھاری مددکریں گے۔ تھیں نے الاجائے توہم تم سے جدانہ ہوں گے۔

یہود کا سردار البوصیقہ حیتی بن اخطب تھا۔ جب منافقوں نے اس طرح ڈینگین ماریں تو
اس کا غرد رطھ گیا ، شیطان نے اسے غلیہ دکھلانا تردع کر دیا ۔ چنا بچراس نے حضورا قدس اور
آپ کے رفق کو کہ دیا کہ ہم جانے سے رہے ، لڑائی ہے تو لڑائی سبی ۔ اللہ تعالی کے بی
نے اللہ تعالی کے حکم کے پیش نظر صحابہ کو حکم دیا ، انخصوں نے ہتھیا ارسنجھال لیے اور یہود
کی طرف کو رچ کیا ۔ یہودی اپنے گھروں اور قلعوں میں جھپ گئے ۔

حضورِ اقدس نے یہ لیسند ہزفر مایا کہ ان کے گھروں اور قلعوں ہیں ان سے لوائی ہو۔
اللّہ تعالیٰ نے آپ کی حفاظت فرمائی ، آپ کی مدد کی ، چنا بخہر آپ نے ان کے ار د گرد سکے
لوگوں کو محکم دیا کہ ان کے مکانات گرادیں اور باغات کو کا طرح دیں اور اگ سگادیں۔ اس طرح
اللّٰہ تعالیٰ نے ان کی اور منافقوں کی دسست درازی سے آپ کو بچایا۔ منافق ان کی مدد کو
ہزائے بلکہ اللّٰہ تعالیٰ نے دونوں فریقوں کے دل میں رعب ڈال دیا۔

بعدازال يهودى النظر تعلى خالت ملى چلے گئے جومنهدم مونے سے بے گئے تھے۔
اللہ تعالی نے ان کوم عوب کر دیا اور اپنے مکانوں کو فود ہی مندم کر دیا اور وہ آپ کے فلات فوج کشی مذکر مسکے وہ وہ جس جس مجلے آبادی کا دُرج کر تے یہی سلوک ان کے ساتھ موتا ۔ آخری مرصلے میں جو آبادی دہ گئی اس میں آکر وہ منا فقیسی کی امداد کا انتظار کرنے لگے بیکن مالوس موسکتے تو حضور اقدس سے فریاد کی ۔ آپ نے دہم فر ملتے ہوئے جلاوطنی کی اجازت وسے دی اور فرمایا کر جینا سامان ایک اون طل ہے جا سکے وہ سے جاڈ ۔ ہاں ہتھیا دوغیرہ کی اجازت مہیں ۔

اس طرح دہ ہر جگہ سے اور ہر مقام سے جانے سروع ہو گئے اور بنوابی الحقیق کے پاس
سے ہینچے ۔ منع کرنے کے باوصف وہ اپنے ساتھ بہت سے چاندی وغیرہ کے برق لے گئے
مصیں اکپ نے اور آپ کے دفقا نے دیکھا جی بن اخطیب جب مکہ آیا تواس نے قریش
سے آپ کے خلاف استفاد کی اور مدوطلب کی ۔ الٹر تعالی نے ان تمام معاہدوں کا ، جو
ان کے ، متافقیں کے اور قریش کے مابین نقے ، ذکر کر دیا اور سلادیا ۔ ہمودی مسلانوں کو

امی وقت عار دلاتے حیب وہ مکان گرار ہے تھے اور باغ کا مط رہے تھے کہتم درختوں کو کاشتے ہو حال نکر درختوں نے کوئی گناہ نہیں کیا ۔ اس کے باوصف تمصیں مصلح ہونے کا دعوی ہے اس پر ادشاد ہوا ۔

سَنِّعَ لِلهِ مَا فِي السَّمَا وَ مَا فِي الْاَدْضِ وَهُوَ الْعَزِيْرُ الْعَكِيمُ وَهُوَ الْعَزِيْرُ الْعَكِيمُ وَهُوَ الْعَزِيرُ الْعَكِيمُ وَهُوَ الْعَزِيرُ الْعَكِيمُ وَهُوَ الْعَزَى الْعَلَى الْمُحْرَةُ الْمُعْرَةُ الْمُحْرَةُ الْمُحْرَةُ الْمُحْرَةُ الْمُحْرَةُ الْمُحْرَةُ اللّهِ مَا طَنَفَ تُحْمُ وَمُحْصُونُ فَهُ مُرْصَ اللهِ مَا طَنَفَ تُحْمُ اللهُ مَنْ مَعْمُ وَهُو الْمُحْرَةُ اللّهُ مَنْ مَعْمُ اللّهُ مَنْ مَعْمُ اللهُ مَنْ مَعْمُ اللّهُ مَنْ مَعْمُ اللّهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ

التدتعالیٰ کی پاکی بیان کرناہسے ہو کچھ ہے اسانوں ہیں اور ذہن میں اور وہی ہے دبردست حکمت والا۔ وہی ہے جس نے نکال دیا اُن کوہو مُنکر ہیں کتاب والوں میں اُن کے گھروں سے پہلے ہی اجتماع پر دشکر کے ، تم مزگمان کرتے تھے کہ اُن کو بیجالیں گے اُن کے قلعے اللّٰہ تعالیٰ کہ نظییں گے اور وہ خیال دکھتے تھے کہ اُن کو بیجالیں گے اُن کے قلعے اللّٰہ تعالیٰ کے فاقع سے ، پھر مہینچا اُن پر اللّٰہ تعالیٰ جہاں سے اُن کو خیال ر تک ) مذتحا اور مال دی اُن کے دلوں میں دصاک ، اجا ڈنے لگے ایٹے گھر اینے کھر اینے ہا تھوں اور مسلمانوں کے ہاتھوں ، سوعرت پکھووا سے آ کھر والو اِ اور اگر منہ ہوتی یہ بات مسلمانوں کے ہاتھوں، سوعرت پکھووا سے آ کھر والو اِ اور اگر منہ ہوتی یہ بات کہ کہ کھر دیا تھا اللّٰہ تعالیٰ نے اُن پر جلاوطن ہون تو اُن کوعذا ب ویتا دنیا ہیں اور اُن کی عذا ہے ۔ آگ کا عذا ہے ۔

یہ اس لیے کہ وہ مخالف ہوسٹے المتد کے اور اُس کے رسول کے اور یو کوئی مخالف ہوا الٹرسے نو الٹد کا عذاب سحنت ہے ۔ جو کاٹ ڈالا تم نے کھجور کا درخت یا رہنے دبا کھڑا اپنی جڑپر، سوالٹد کے حکم سے اور ناکر درواکرے نافر مانوں کو ۔ بھر اس کے نیجے میں جوملا اس کو الٹد تعالی نے محض اپنے دسول کے بیے عطیہ قرار دیا، نہ کہ کسی دو سرے کے لیے ، ارشا دہے :

وَمَا اَفَاعَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ وَنَهُ مَ فَهُ اَ اُوْجَفُ نَدُهُ عَلَيْهِ مِنْ فَيُلِ وَّلْإِذْكَابِ

مَ لِلْحِنَّ اللهُ عَلَى مُنْ يَتُسَا وَمُطُ وَاللهُ عَلَى مُنْ يَتُسَا وَمُطُ وَاللهُ عَلَى كُلِّ شَكَى عِ قَدِهُ يُورُ وَلاَ وُكَابِهِ مَا لَكُونَ اللهُ عَلَى مُنْ يَعْتَى عِ قَدِهِ يُورُ وَلاَ وَكَاللهُ عَلَى مُنْ يَعْتَمُ وَاللهُ عَلَى مُنْ يَعْتَمُ وَلَا اللهُ عَلَى مُنْ يَعْتَمُ وَاللهُ عَلَى مُنْ يَعْتَمُ وَلَا اللهُ اللهُ عَلَى مُنْ يَعْتَمُ وَلاَ اللهُ ال

رسول اکرم صلی الٹر تعالی علیہ وسلم نے اس مال کو تقسیم کردیا جہاجر بن اولین پر اجن کے مسلے میں الٹر تعالی نے رہنمائی فر مائی اور انصار میں سے دو حضرات سماک بن اوس بن فرستہ رابو دجانہ) اور سہل بن احتف کو بھی دیا ۔ اہل سے ست کا خیبال ہنے کہ آپ نے سعد بن معاذی سیعت بن این الحقیق کو بھی اس سے مال عطافر مایا۔ ( دِ السُّر تعالی اعلم )

### عروة أصرسته

حضرت عوده فرستے بیس که رسول مُرتم صلی الند تعالی علیروسلم نے خواب دیجے اور زبایا ا کہ میری تلوار ( ذوالفقار ) ( ایر جسل کی تلوار جو بدر میں غنیمت کے طور پر ملی اور دسول محرم م کے پاس مبنی ) اپنی نیام سمیت ٹوسٹ کئی ہے کہ اور یہ کہ میں نے دیکھا کہ ایک گلٹے ذریح کی جاہا کا سے دریکھا کہ ایک گلٹے ذریح کی جاہا کا سے ۔ اس سے آگے حضرت عروه فر مانے ہیں کہ:

رسول، کرم احد کے موقعے پر مدینہ میں ہی قیام کر کے مقابلہ کرتے ہے تق میں تھے لیکن برست سے حضرات بابر جاکر منا بلہ چاہتے تھے ۔ اگر لوگر حضور اکرم کے ادشاد وحم کے مطابان رہتے تو اگر لوگر حضور اکرم کے ادشاد وحم کے مطابان رہتے تو استے تو ان کے حق میں بہتر بونا لیکن ان پر تقدیمہ غالب ایجی تھی ۔ باہر جا کر مقابلے کے سلطے میں سب سے زیادہ ان کی خواہش تھی جو بدر میں نٹریک نہ ہوسکے تھے اور اہل بدر کے سلے میں جو فضیلت ان کے کان میں پڑی ، اُس نے اُس کا شوق بطیحادیا تھا ۔

حضور اکرم صلی الندتعالی علیه وسلم نے جمعے کی نماز پیٹھائی ، خطبے میں لوگوں کو قیبی حت سے

زازا، اُنھیں جہدوسعی کی تلقین کی مخطیہ و نمازسے فراغنت پر حینگی لباس بہن کر لوگوں کو چلنے کا

عردیا ۔ اس کیفیت کو اصحاب وائے حضرات نے دیکھا تو کسنے لگے کہ آپ نے ہمیں مدینہ میں ہی

رکنے کا فر مایا تھا ۔ اگر یہاں دشمن حملہ آور ہوتو اس کا یہیں دہ کرمقا بلہ ہو ۔ رسول محتم اللہ

تعالی کے منشاکوزیا دہ بہتر جانئے والے ہیں ۔ آپ کے پاس آسمان سے وحی بھی آتی ہے، ہم

نے آپ کو اس طرح باہر جانے پر توجہ دلائی ۔ اس لیے اُخصوں نے عرض کیا کہ آپ کے کم کے

مطابق مرینے میں قیام شکرلیں ؟

آب نے ادشا دفر مایا کہ بنی کے لیے مناسب تنہیں کہ وہ جیب جنگی لباس بہن ہے اور لوگ رہ خیر ہوئے ، میں نے تھیں ایک لوگوں کو دشمن کی طرف کی لباس بہن ہے اور بات کی ایک میں اسے تھیں ایک بات کی ، تم نے نسکنے ہی کا تقاصنہ کیا ۔ اب تھیں نصیحت کرتا ہوں کہ دشمن سے تھادی ملاقات ہوادر اس نا میان میان ہو تو تقوی اور صبر سے کام بینا اور یا در کھو کہ جس بات کا تھیں حکم دوں اس پر ممل کرو ۔ برفر ماکر آپ مسلمانوں کے مسا تھے تھے کے کھوٹے ہوئے۔

## رئيس المنافقين عيدالله بن اتى كى وابسي

حضرت عوده رحمر الله تعالی فرماتے ہیں کہ جناب رسول اکرم صلی الله تعالی علیہ وسلم تظریف کے سلم مسلی الله تعالیٰ علیہ وسلم تظریف کے سے متحد کے توعید الله بن الی تین سوآ دمیوں سمیست والیس آگیا اب أب کے ساتھ سات سوحضرات یاقی رہے ۔

## حضرت طلحه رضى الله تعالى عنركى كمال درجه استقا

#### حضوراكرم صلى الترتعالى عليه وعلى الهراصحابر كا

## ابى بن خلف كوقت ل رنا

حضرت وه بن زبیر سلام الند تعالی علیها و رضوانه فرماتے ہیں، ایی خلف نے مکر میں قسم کھائی تھی کہ وہ رسول اکرم صلی الند تعالی علیہ وسلم کو هزور قتل کرسے گا - اس کے حلف کاربول محرم میں کھائی تھی کہ وہ رسول اکرم صلی الند تعالی علیہ وسلم کو هزور قتل کروں گا" وہ سب کے سلمنے کو علم ہوا تو آپ نے فرمایا :" الند نے جا ہا تو میں اسے قتل کروں گا" وہ سب کے سلمنے لوسے میں غرق آیا اور کہنے لگا کہ" اگر آئے محد نے گئے تو میری خرنمیں -

وه مسلسل حضورا کرم پر حملہ اور ہوکر آپ کوقتل کرنے کی تدبیر بی کرد ہا تھا معضرت میں عمیر رضی النہ تعالی عنہ (بنوع بدالدار کے عزید) حضورا کرم کے لیے دھوال بنے ہوئے تھے -ان سے اس کا سامن ہوا ، وہ شہید ہوئے توصفور اکرم صلی النہ تعالی علیہ وسلم نے ابنی بن خلف کی ذرہ اور فولادی ٹوپی کے مضبوط لو ہے کے لیاس میں سے تھوڑی کے مضبوط کو ہے کے لیاس میں سے تھوڑی کے نیخ کی بڑی ننگی دیکھی توا پنے چھوٹے نیمزے کو وہاں تاک کر مادا ، باوجو دیکہ کسی قسم کا خون نہ لکلا تھا ایکن وہ اپنے گھوڑے سے اتر پطاہ اپنے رفقا کے پاس لط صکت ہوا آبیا -انھوں نے اس حقالیکن وہ اپنے گھوڑے میں مالت یہ تھی کہ بیل کی طرح آوازیں نکال دیا تھا۔ انھوں نے اس نے سے پوچھاکم آخر تواس قدر جزع فررع کیوں کر دہا ہے ، بہ تو برائے نام خراش ہے - اس نے انھیں بتلایا کہ فحد (عم) نے مجھے قتل کرنے کا کہ نفا۔ اس کے بعد کہا - اس خواس کی قسم جس کے قبیل میں میری جان ہے ، میر سے ساتھ قوالمجا ذرکے سبھی لوگ ہوتے تو وہ مجی مرجاتے (گویا اسے دسول اکرم کی باست پر اتنا لیقیں تھا لیکن واسے محودی کہ اسلام قبول نہ کیا ) ہیں وہ اس خواست میں مرکیا ( بلاکت و بربا وی ہے دوز شیول کے بیاے)

#### سيدالشهداءأ سُدُالتُّدُواَسُدُرسولِه

## حضرت حمزه رضى الله تعالى عنه يررونا

موسل بن عقبه فر مات يبي كر رسول فحر م صلى المدتعالى عليه وسلم حدود مدينه مين داخل بوال تربر کھریں نوحہ و بکا کی اوازیں آرہی تھیں۔ آپ نے پرچھاکہ یہ کیا ہے یہ لوگوں نے کہا کہ یہ انصار کی عورتیں ہیں جواپنے شہدا پر رور ہی ہیں - آپ کی ذبان میارک سے نکلا میرے عامره ، توان يركوئي رون والانهيل ، ساتهان كسيك دعا ميم مغرفت فرمائي - ير دردناک صداحضرت سعدین معاذ ، سعدین عباده ، معاذین جبل اور عبدالله بن رواحرف سنى تواينے كھروں میں كئے اور تمام رونے والياں جو مديسے میں تھيں اُتھيں جمع كر كے كها -واللرا انصار کے شہدا کو اس وقت تک مت روّوجیت تک رسول فرتم کے جیا پر بت رداداكيونكم آب تے فرمايا سے كر أن كے جيا ير مربنے ميں كوئى رونے والى تهيں عنال يرسے كم ردنے والی عورتیں حضرت عبد الندین رواصل کرآئے۔ حضور اکرم نے اس کوٹ ناتو بوچھا یمکیا ہے ؟ آ ب كو بتلايا گياكم الصارف اپني فواتين كو يرنصيحت كى ہے - آب فان سب كے يد وعائد مخفرت فرمائ اوران كي حق بن كل ت خرفر مك اور ارستاد فرمايا : ميرامقصديد مد تھا اور نہ ہی مجھے رونا پسند ہے۔ اس کے بعد اس سے متقلاً منع کر دیا حضرت عود من زبر سے بھی بالکل اس طرح کی روایت ہے -

## امدكيم شداك اساعراي

مضرت عوده دعمد الله تعالى نداهد كدشهدايس سے ليسے صرات كافكر كيا سے بويدريس على الريك تصدان كا ذكر بهال بوكا، باق حضرات كا أمنده وكر بوكا -ا ، اوس بن المندر الانصاري النجاري

٢ : اياس بن اوس الانصاري ( بتومعاويه بن عرو)

- س ؛ تعليرين سعد بن مالك بن خالد بن تعليم بن حارثه الانصاري (بنوسعاده)
- رو بیدانشهدای اکسکرالنارهٔ اسکررسولبرهمزه بن عبدالمطلب الهائتمی دسول اکرم صلالهٔ تعلیم النظمی النظمی النظمی النظمی النظمی می تعلیم کے چیا ، رصناعی بھائی ، اتھیں وحشی بن حرب نے شہید کیا ( وہ بعد میں مسلمان ہوکر مشرف صحابیت سے بھرہ ور ہوئے اور مسیلمہ کذاب کوفتل کرکے گویا اس کا اذالہ کیا)
  - ۵ : الحارث بن اوس بن رافع الانصاري (بنوعمرو بن حوث)
    - ٧ : ذكوان بن عيد قيس الانصاري ( ميوزريق )
    - د فاعربن اوس بن زعوراً بن عبد الاشهل الانصارى -
  - دبیعربن الفضل بن جییب بن پزید بن تمیم الانصاری ( بنومعاویر بن عوف )
    - 9: دبيعربن اكثم القرشي حليف بنواسدين عيد شمس (بنواسد)
      - ١٠ : سعدين الربيع الانصاري -
      - ا : سليط بن ثابت بن وقش الانصاري ( نيوالنبيت )
        - ١٢ : عبدالترين جمش اللموى (ينوعبد تمس)

بنواسد بن خزیم اوران کامعابده دوستی تھا۔ ان کے قتل کی کیفیت کے کیسے بی خارت سعد کی حدیث ان کے مناقب کے خنن میں انشاع الار تعالیٰ آئے گی۔

سوا : عبداللدين عمروبن حوام بن تعليه الانصادي دينوسلمر)

۱۲۷ : طبرانی کے بقول ، حضرات مصعب بن عمیر بن ماستم بن عبدمناف بن عبدالداد بن قدالداد بن قصی - یر مهاجر بن اولین سے تعلق رکھنے والے صحابی بین (بدر واحد میں اللہ تعالی کے بھی نے انھیں مسلمانوں کا جھنڈا تھا یا ۔ یہ چھنڈا حضرت ام المومنین سیدناعا نشه صدیقہ سلام اللہ تعالی علیها ورهنوانه کی اور صنی کا تھا ۔ گو با اُنھیں رسول محرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پہلا "علم دار" ہونے کا نشرف صاصل ہے ۔

### غزوه حمراء الاسراك

يرمقام مدينة منوره سے مميل كے فاصلے پرسے - احدسے صرف ايك ون لعد ٥١ شوال ١٧ ه كويير والقعسر بيش آيا - چونكم مسلمانول كوا حدى جنگ بين سنديد مشكلات سےددیجار ہونا پر اتھا۔ اس لیے تعض کفار قریش کا خیال تھا کہ مسلمان مشدید ابتلا کا شکار مہو ہے بن ووايس بلسك كمدرين منوره بس ال بركارى خرب لسكان جاست، ليكن مصوراكم صلى الله تعالى عليروسلم اس صال ميس سيرول مسلمانول كولي كرفيك تاكم كافرول كواحساس موجا سي كمسلمانول كو اللدتعال نے بطی ہمت سے فوازا ہے۔ موسی بن عقبہ کستے ہیں کرامدسے والسی برایک شخص ہوال مکہ سے تعلق رکھتا تھا ، آپ کی خدمت میں آیا ۔ آپ نے اس سے ابوسفیان اور اس کے رنقا كيمتعلق لوچها تواس نے بتلا يا كريس ان كے پاس عظم اتو وہ ايك دوس كوملامست كرد ب تھے اور كهر رہے تھے كرمسلمان أس وقت سلىدى بريشانى كا شكار تھے، آبز تم نے ان كا قلع قمع كيون مركيها ؟ اس شخص ك القول وه سب دوباره والسي كا اراده كررس قص -يرس كرحضرت بنى كريم صلى الله تعالى عليه وسلم في ارتشاد فر مايا كرد مثمن اس قسم كم منصوب كانتطورا سع، اس كے تعاقب ميں تكلو - سنديدز خمول كے باوجود صحابركرام نے ايتار كامظامره كيا اورجيل فيكا \_ رسول مكرم كى بدايت عتى كمرشر كالتاهد كم علاوه كون ميرس ساخد من علام عبدالتدين الى رئيس المتافقين في برچند علي خوابش ظاهر كى ايكن آب في الكل اجازت در دی معایر کرام علیهم المرهنوان نے اس شدید تعلیب کے باوصعت سی طرح الله تعالی اوراس كرسول كي حكم كى فرأ ل يرداري كا راسته اختياركيا اورجل تكليه اس كا ذكر التدرب العرب نے اس طرح کیا :

اَلُّذُ بِنُ اسْتَجَابُوْ الِلهِ وَالسَّ سُولِ مِنْ بِعَدِمَ آصَا بَهُمُ الْقَرْحُ طِ لِلَّذِيْنَ احْسَنُوْ امنهُمُ القَرْحُ طِ لِلَّذِيْنَ احْسَنُوْ امنهُمُ وَاللَّهَ وَالسَّا الْجُنْ عَظِيدُهُ ﴿ وَالْعُرانِ ١٠٣) لِللَّذِيْنَ احْسَنُوا مِنْهُمُ وَاللَّهُ كَا اور رسول كا بعداس ك كربنج چكے نصان كوزخم بن لاكون في الله كا اور رسول كا بعداس ك كربنج چكے نصان كوزخم بحوال مِن مِن لاكون في الله كا اور رسول كا بعداس ك كربنج چكے نصان كوزخم بحوال مِن مِن لاكون في الله الله كا اور يعيز كار ، اُن كو نُواب بطرا جسے -

تاہم آپ نے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنه کو جو مشر کا شے احدیل سے تھے، مدینہ فیام کرنے کی ہوزت دے دی والداحد کے عزوہ میں شہید ہوگئے تھے۔ ان کی بہنیں بہت تھیں ، گھر میں کوئی مردیز تھا ، والد کی نصیحت تھی کہ حتی الوسع مدینہ میں رہو مصنور اکرم صلی اللہ تعالی علیم میں کوئی مردیز تھا ، والد کی نصیحت تھی کہ حتی الوسع مدینہ میں رہو مصنور اکرم صلی اللہ تعالی علیم سلم نے حمراء الاسد تک دستی کا تعاقب کیا مصرت و وہ بن الزبیر سے دوسری دوایت بھی یا لکی اسی طرح ہے۔

### بعث الربيع كله

حضرت عوده فر ملتے ہیں کہ خبیب بن عدی بن عبد النشرالانصاری (مینوعمروبن عوت)
عاصم بن ٹابت بن ابی الما قلح بن عمرو بن عوف اور زید بن الد شنہ الانصاری (بنوبیاصنم) کامعا ملر
یہ ہے کہ اُتھیں دسول اکرم صلی النشر تعالی علیہ وسلم نے مکہ معظمہ میں جیجا تاکہ وہاں سے قریش
کے حالات کی خرلایش ، یہ حضرات یخد کی پٹی کے داستے گئے ، حب " الربصع " نامی مقام پر
بہنچے تو قبیلہ ہزیل کی شاخ بنولچیان نے اُتھیں آلیا ، حضرت عاصم بن ٹابت الانصاری کو
تلوار مار کر شہید کر وہا ۔

ان بدبختوں کی خواہش تھتی کہ ان کا رم کاسٹ کر مشرکیں کے بیاس بھیجے دیا جائے لیکن اللہ تعالیٰ نے شہدی کھیدوں کو ان برمسلط کر دیا ۔ وہ ان کے پہروں پر ارائے سے لگیں اور اُتھوں نے اُتھیں بُری طرح کاسٹ لیا اور اس با اور اس باست کے درمیان حائل ہوگئیں کہ وہ رم کاسٹ سکیں۔ حضرت جنیب اور زید بن د تنزیمار ہیں جو صدکتے ، ان لوگوں کا ان تک بہنچنا ممکن نز رہا تو اُتھوں نے بہت ہی زور دارعہد و پیمان کر کے ان کے بیچے اُرنے کی سبیل کی اور چو بنی وہ ازے اُتھیں مضبوطی سے با ندھ لیا اور مکہ سے جا کم اُتھیں مضبوطی سے با ندھ لیا اور مکہ سے جا کم اُتھیں قریش کے باتھ دیجے دیا ۔

مصرت خبیب کوعقبه بن الرث نے بڑیدا راس کے سانھ الوا ہاب بن عزیمز بن قبیں بن سوید بن دبیعہ، عام بن نول یک سوید بن دبیعہ، عام بن نول کا ماں شریک تھا ۔ قیس بن سوید بن دبیعہ، عام بن نول کا ماں شریک تھا ، انھوں نے اور عبید بن الحکیم اسلمی امیر بن ابی عتبہ (ینو دادم) بنوالحضری ، وسیعہ بن عبداللہ بن ابی قیس (بنوعام)

صفدان بن الميه نع مل كرمنصوبر بنا ليااور أعفيل قيد كرديا - قيد كي يع عقبه بن مارث كالكر بخويز بوا - جب مك النرتعالي كومنظور تفاوه قيدرسه - آل عتبه كي ايك عورت ان كي بریاں دھیلی کرتی اور اُتھیں کھانا وغیرہ کھلاتی ۔ آپ تے اس خاتون سے کہاکر جب لوگ میرے قتو كاراده كرين تو فيص اس مستقبل مطلع كردينا وينا بخراً غيول فيصله كيا تواس ورت نے اُنھیں مطلع کر دیا ۔ آپ نے اس سے کہا کہ مجھے استرا فراہم کر دو تاکہ بیں جامت کا اہتمام کروں اورياك صاف بعوجاؤل - اسعورت في أغيين اسر افراسم كرديا تو آب ف اس كالطاكا پارايا، اسے پیار کیا اور فرطایا ؛ کیا اللہ تعالی نے اس کی مجھے طاقت نہیں دی کہ بین اس است سے اس کا کام تمام کردوں۔ وہ عورت آپ کی نیکی سے اس مدتک متاثر تھی کہ اس نے کہ کہ میں آپ سے اس کا تصور بھی تنہیں کرسکتی ۔ آپ نے استرا اس کے سپرد کر دیا اور فرما يا برتو محض دل لكى عقى (كمال درجر موصله بعد كموت سرير بعد ليكن بروا نهير) بهرمال جولوگ ان کی خربداری میں نشریک تھے وہ اور اہل مکہ کی ایک پرطری تعداد اتھیں تنعیم میں لے گئی ایک مکوی یاس تھی - تعقیم میں آپ کو بھانسی دینے کی غرص سے اس مکول کو گاڑا ۔ عقبہ بن الحرث كو قتل كا ذمر دارينايا كيا ، حرث بن عامر جس كے بدر ليے اتفيل قتل كيا كيا وہ بدر کے میدان میں مارا کیا تھا ۔

مضرت فبیب نے ۶ رکھت نمازاداکرنے کی خواہش ظاہر کی تو اُتضوں نے بیڑیال کھول دیں۔ افھوں نے بیڑیال کھول دیں۔ افھوں نے بیٹریال کھوت دیں۔ افھوں نے مختضر کا رکھیت اداکیں اور فر مایا کہ اگریہ بات نہ ہوتی کہ تم کمو کے کہموت سے ڈرگیا تو میں طویل رکھتیں پیاصتالیکن اس فدشے سے میں نے مختصر رکھیت اداکیں۔ اس موقعے پر اُتھوں نے رہ العزیت کے حضو رعرض کیا۔

"اہے اللہ ہرطرف دہمن کے چہرے ہیں۔ میرا پیغام بیرے رسول تک پہنچانے کی تدبیر کمہ "
پہنچانے والا کوئی نہیں تو میراسلام ان تک پہنچانے کی تدبیر کمہ "
اسی وقت حضرت جبریل این نے حضورا قدس کی خدمت میں ان کاسلام پہنچایا۔
حضرت خبیب کوجب لکڑی پرسولی کے لیے اُٹھانے لگے تو اُٹھوں نے عض کیا :
"اے اللہ ان میں سے ایک ایک کو شمار اور گنتی میں رکھ ، ان کو الگ الگ

کرکے قتل کر اور یہ حالات پیدا کر کہ ان بیں سے ایک بھی باتی مر رہے ۔"
اپ کو اُن مِسْرکین کے لوگوں نے قتل کیا جو بدر بیں مار سے گئے تھے ۔ جب اُنھوں نے اپنے مہمی رسینہ اور سے گئے تھے ۔ جب اُنھوں نے اپنے مہمی رسینہ مال میں توسولی پر چرط سے ہوئے خبیب کو اُنھوں نے پکاد کر کہا کہ بچھے بر پر ند بیا رسینہ مال تیری جاکہ محمد ہوں ؟ حضرت خبیب نے فرما یا ۔ والنڈ العظیم میر سے بدلے اُنھیں ایک کا نظایہ ہے ، مجھے یہ بھی گوادا نمیں ۔ اس پر وہ نام اد ہنس پڑے ۔ حضرت خبیب نے سولی پر مرط صفتے پر ط صفتے پر سے سال سے سے سال کے سال کا کہ انسان کے سال کا کہ کر سے سے سے سال کے سال

قبائلهم وااستجهعواكل مجمع وقل بت من جذع طويل حمنع وما الاصدالامناب لى عنه هي فقد يضعوا لحمى وقد بالمطبع فقد يضعوا لحمى وقد بالمطبع يبادك على الصحال كان للله مضجعى على الى حال كان للله مضجعى

لقد جمع الاحزاب حولى والبو وقد جمعوا ابناء هم ونساؤهم الحالله اشكوغ بتى ثدركر بتى فذا العرش جم نى على ما يواد بى وذالك فى ذات الاله وان يشأع لعرى ما احفل اذامت مسلما

بہت سے گروہ میرسے اددگر دجع ہیں، ان کے قبائل سرانگیزی ہدا ترسے ہوئے ہیں اور کھجود کے ایک طویل تنے کے قریب فجمع جمع ہے ان کے بین اور کھجود کے ایک طویل تنے کے قریب اکھھے ہیں ہو بہت مضبوط ہے ۔ اللہ نعالی کے حضور ہی میں اپنی عزبت و بسکانگی اور اپنے کرب و تکلیف کا شکوہ کرسکتا ہوں ، جب کہ فتلف گروہ میرسے پچھالٹ نے کھان میں بیٹھے ہیں۔

عوش والے مالک مقیقی نے اس تکلیف دہ صورت پر ہو وہ لوگ بمرے معلیم میں روا رکھے ہوئے ہیں ، مجھے اجرسے نوازا۔ انفول نے میرے گوشت کو چرکے لگائے اور نشتر مار سے اور میر سے معاملے میں طبع کی کیفیت نظاہر ہوگئی۔ اور بہ جو پچھے ہورہا ہے۔ یرسب الند تعالی کی محبت کے نتیجے میں سے اور وہ ذارت پاک جا ہے ہر کھے ہوئے اور زخی جوٹر کو یا بدکت بناد سے رمجھے اپنی عمر عزید کی قسم جب میں الند تعالی کے فضل سے اسلام کی مطلق پر وا نہیں کہ میں کی مطلق پر وا نہیں کہ میں کی مطابق پر وا نہیں کہ میں کس حال ہیں ہوں اس کی مطلق پر وا نہیں کہ میں کس حال ہیں ہوں اور وہ خصاص کی مطلق پر وا نہیں کہ میں کس حال ہیں ہوں ا

الله تعالى مى كے ليے مبرايه الوكي لطابا جانا م

عضرت زیدین د شنر رضی النگر تعالی عنه کوصفوان بن اُمیه سنے خرید لیا ۔ اُس نے اُمیس اُسے باب اُس نے کیا ہو بنو جے کا اُفھیں اپنے باپ امیم بن فعلف کے بدلے قتل کیا ۔ قتل کا کام نسطاس سنے کیا ہو بنو جے کا غلام تھا ، اُنھیں بھی تنعیم میں قتل کیا گیا ۔ عضرت فبیب کوعمرو بن اَمیس نے دفن کیا ۔ عضرت فبیب رضی النّد تعالیٰ عنه کی حضرت فبیب رضی النّد تعالیٰ عنه کی خضرت فبیب رضی النّد تعالیٰ عنه کی خان میں کہا :

وليت خبيبالم يخنه خمامه وليت خبيبا كان بالقوم عالما شواك ذهيرين الاغروج امع وكانا قديما يوكبان المجاسما المي تمرفلما أن اجم تمرغد دتم وكنتم باكساف الرجيع لهانما السيكاخ كرفيد الدرسة النتين تراس المائية في مراكبة المراكبة المراك

اسے کائل کہ تبدیب کے کفیل ان سے خیا تن نہ کرتے۔ اسے کائل جبیب قوم کے حالات سے باخر بوجاتے۔ زبمبر بن الاغران کے نظریک سفر اور ہمراہ تھے اور وہ دونوں قدیم عرصے سے باخر بوجاتے۔ زبمبر بن الاغران کے نظریک سفر اور ہمراہ تھے اور وہ دونوں قدیم عرصے سے مشکلات ومصائب کی دُنیا کے نشر سوار تھے ۔ تھیں ایسے انداز سے اجر دیا گیا کرتم تن تنہا دہ گئے اور تم معربی کے دادیوں میں دیمن کو شکست دینے والے تھے۔

### عروه برمعود الله

حضرت عوه وجمداللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حضرت حوام ابن سلحان دسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گربہ لیے دوسرے مردار بھی موجود کے دان لوگوں نے اُس کے قبیلے کے دوسرے مردار بھی موجود تھے۔ ان لوگوں نے اُس کے خطرت حوام کو قتل کے دوسرے اُس کے خطرت حوام کو قتل کردیا ۔ اُنفوں نے اُس کے خلاف بنوعامر کو بہت پھر کہا لیکن اُنفوں نے پروا نہ کی ۔ عالم دیا ۔ اُنفوں نے پروا نہ کی ۔ عالم ابن الک المعروف ابو بڑا قوم کی طوت بخر حیلا گیا تھا۔ اور اُن کو اطلاع دی تھی کہ اُس نے محد کے ساتھیوں کو امان دی سے اس لیے اُن سے تعریف مذکر اور اُن کو اطلاع دی تھی کہ اُس نے محد کے ساتھیوں کو امان دی سے اس لیے اُن سے تعریف مذکر طلب کی بھی میں اُنفوں نے کہ کہ ابو بھا کی پناہ اُلکاد کردیا ۔ بعب بنوعامر نے الکاد کردیا تو اُس نے دوسر سے قبائل کے داکوں سے مدد طلب کی بھی میں بنوسلیم ، بنوعصیت اور الکاد کردیا تو اُس نے دوسر سے قبائل کے لوگوں سے مدد طلب کی بھیں میں بنوسلیم ، بنوعصیت اور

بنورعلاشامل تھے وہ اس کے ساتھ چلنے کو تیار ہو گئے۔

عامر این طفیل نے کہا میں تے قسم کھائی تھی کہ میں تن تنہاان کا سامنا مثیں کروں گا۔ اس لیے تم اُس کے پیچیے چلو تاکہ قوم کے ساتھ سٹامل ہوجاؤ اور اپنے ساتھی کی مرد کرکے اُس کی ر فا فنت میں سامن کرو ۔ چٹانچہ ان کی قوم سے اس حال میں ملاقات ہوئی کرمنزران کے ساتھ تھے تو بنوعام نے قوم کے ساتھ اُن کو کھیرلیا اور لطائی سٹردع کردی حتی کہ رسول اللہ صلی اللہ عليه وسلم كيصحابه كرام رصوان التدتعالى عليهم اجمعيين تنهيد كرد يد كي اورمنذراين عروباتي ره كم - أغضول نے ان سے كماكب يستدكري تو ہم أب كوامن وسے دين - أتحفول نے كماكر جيب تك أبس مِلْه مذ بمني ما يين جمقتل حرام سے أس وقت ايسا ممكن تنيس اس كے بعدم معاطے میں متھاری پناہ کا قصتہ ختم ہوجائے گا۔ ایس اُتھوں نے مقتل حرام مک سینے نک اُتھیں امن دے دیا - پھروہ اُن کی بیناہ سے بری الذمہ ہو گئے بلکہ اُن کے ساتھ لرطانی کی حتی کہ وہ قتل ہو گئے۔ معضور اكرم صلى التُدعليه وسلمنے فرمايا عضاكه ما رہے كے بيے اس كى كردن بكطرى جائے كا، مارث ابن صمر اورعرو ابن أمية مرح نامي مقام مين آئے۔ أخصول نے اپني فيام كا و كے فريب جانوروں کے پیرسے دیکھے تو کہ الٹدکی قسم ہما رسے احیاب ما دیسے گئے۔ اللہ کی قسم ہما رہے احباب منيس مارسكي ملكم إبل مخدما ديسكت اور عجر اليساسي بعواد إن كيساعتي تنبيد بطي تھے اور کھوٹ سے ویسے ہی کھوٹ تھے - مارت نے عمروسے کما اب کیا جنال ہے - اُنفول نے كهاميرى خوامش سے كم مصورا قدس صلى الترعليه وسلم تك يہنچوں اور أب كوحالات سے باجر كرون - حادث نے كى حسى جائم منذرقتل كيے كئے اس سے دور ہونا مناسب نيين - عيران دونوں کا لوگوں سے اسمنا سامنا بوگیا نوا تصول نے اُن میں سے دو کوقتل کر دیا۔ دسمنوں نے أتضين بكط كرقيدى بنالياا ورغمرو اين أميه كوعجى فيدى بناليا - دسمتول في حارث سي بوجهام تحصفتل نمیں كرنا چاہنے ، تو خود بتا ہم ترب ساتھ كياسلوك كريں محضرت مارث نے كما يقص أس علم بينيادوجهال منذراور حرام بجيما راع كي - بهرتم فيصب برى الذمه مو-أعفون سنه كما عليدك بسع بهم الساكردسية بين اورأ مخول ته أن كومينيا ديا - أس و قت حارت دسمنوں بیر چرط حدور اسے حتی کہ ان میں سے دو کو تھ کا نے لگادیا اور پھر تو دسمبید ہو گئے۔

دسمنوں نے اُتھیں نیز سے مار مار کر ستھید کر دیا ۔ عام ابن طفیل نے اپنے بیدی عام ابن اُمیر سے کہا کہ میری مال سے وصف ایک غلام کامعامل سے، اس بیعے تو ازاد ہے۔

عام الن طفیل نے عام ابن اگریسے کہا کیا تو اپنے ساتھیوں کو جا نتاہے۔ انحفوں نے کہا ہاں حفرت الوبکر صدیق رہ کہا ہاں۔ اس نے کہا کیا اُن میں سے کوئی گم ہے۔ اُخوں نے کہا ہاں حضرت الوبکر صدیق رہ کے آزاد کردہ غلام حضرت عام الن فہیرہ گم بیں ۔ اُس نے کہا وہ کیسے آدمی تھے۔ اُخوں نے کہا کہ وہ بست بھلے اور ہما رہے بنی کرتم مسلی اللّہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے تھے۔ اُخوں اس نے کہا کہ وہ بست تھے اور ہما دسے بنی کرتم مسلی اللّہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے تھے۔ اُخوں اور ساخت ہی ایک شخص کی طرت اظارہ کیا کہ اس نے کہا کہا میں تھیں اُن کے متعلق بنلا وس اور جسب ایس نے نیزہ کھیا ہیں شخص آسمان کی اس نے اپنے اور تھا جس کا میں ہوگیا اور چسب آئمی نے اُن کہ جب اُس نے آخصیں نیزہ مارا تو میں نے گئے وہ تھا جس کا نام جبار این اُن کہ میں سوچا اس کا کہا ہو ہو اور اس سے بوچھاکہ اس کا کہا مقصد ہے۔ پھریں ضحاک این سفیان کلابی کے پاس کیا اور اس سے بوچھاکہ اس کا کہا مقصد ہے۔ پھریں ضحاک این سفیان کلابی کے پاس کیا اور اس سے بوچھاکہ اس کا کہا مقصد ہے۔ اُس نے بتلایا کہ اس سے مرا د جندت ہے اور اُس نے مجھے اسلام کی دعوت دی۔ پس میں میں میں کہا ہی ہوگیا ۔

جیب دسول اکرم صلی النٹرعلیہ وسلم کو بیر معورہ کیے المناک حادیثے کی جنریبیٹی تواکیگ نے فرمایا کہ یہ ایو براعمر دو د کا کار نامہ ہے اور بیں اس شخص کو پسند منہیں کرتا تھا۔ چھر آپ جسے کی نماز بین قاتلوں کے خلاف مسلسل بد و عاکرتے رہے۔ لیف حضرات نے کہا کہ ایسا پندرہ دن ہوا، اور بعض نے کہا کہ چالیس دن ہوا۔ جسے کی نماز میں رکوع کے بعد کھڑے ہوار بدوعائی ۔

"اسے اللہ مضروالوں کو روند ڈال۔ اسے المر بنولیبان، عضل ورالقاره
کو برباد کرد سے ۔ ولید بن ولید، سلم بن ہشام اور عیاش بن رہیعراور کمزور مسلمانوں
کو بخات عطافر ما، غفار والوں کو بخش دسے اور قبیلہ اسلم کوسلامتی عطافر ما۔
اس کے بعد آ ب سجدہ فرما تے، بعد بیں حب بیر آیت کر میر نازل ہوئی ۔
لکیشک لکے مِنَ الْا مُسْرِشُی وَ اُور یَتُوب عَکیْ ہِمْ مُرا وَ یُحَدِّ بُحُدُ وَ اِنْکُمْمُ

ظلِمُوْن ٥ راكعمران :أيت ١٢٨)

تیرا اختیار کچھ نہیں یا اُن کو توبہ ویوسے اللہ تعالیٰ یااُن کوعذاب سے کہ وہ ناحق پر ہیں۔

حضرت انس بن مالک عرض کرتے ہیں! اسے اللہ الصاد کے سنز حضرات بسر معون کے دن شہید ہو گئے ر

حضرت الوسعيدا لخدرى دوايت كرتے بيل كه كئي مقامات پر انصاد كے سر مرسم حضرات شهيد موسكئے (گو بعض مقامات بيران ميں بها جرين بھي تھے ليكن اكثر بت مراد ہے اور برامعون ميں توسي ميں تھے ) احد، برامعون ، يمامه كے ون اور برائى عبيد كے دن الكر معود اقدى كو جو صدمه برائى عبيد كے دن الله بعوا وه كسى اور موقعے بر منين بوا و محسى اور موقعے بر منين بوا و محسى اور موقعے بر منين بوا و محسى ان شرب الله تعالى تے ال ميں قران نازل كيا ، يمان تك كر بيم ان سے مصرت انس قرمات بين كه الله تعالى تے ال ميں قران نازل كيا ، يمان تك كر بيم ان سے

نقل کرتے تھے۔

واقدی نے ایک روایت نقل کی ہے کہ شہدا دہم معور نے کہ اور ایسے وقت جب وہ موت کے ممند میں معود نے کہا اور ایسے وقت جب وہ موت کے ممند میں مقصے کہ " ہماری قوم کو ہما را پیغام پہنچا دینا کہ ہماری ایسے دب سے ملاقات ہوگئی ہے۔ وہ ہم سے راضی ہوگئے اور ہم اس مے راضی ہوگئے "۔

خضرت عوه من صلبت كوالمان يخ مشركون تعضرت عوه بن صلبت كوالمان يخ الم قطام كى كيوام كى المحلي كونى الموام كالم كونى الموام كالم كونى كيا - " المحالية إيمال كوئى منهي توج كام كروس يا منه كونى كيا منه كونى كام كروس يا المنه كام كروس يا المنه كيا ما كونى كام كروس يا المنه كيا ما كونى كيا ما كونوراً مطلع كيا ما كيا ما كونوراً مطلع كيا ما كيا ما كيا كيا ما كيا ما كيا كيا ما كونوراً مطلع كيا ما كيا ما كيا ما كيا كونوراً مطلع كيا ما كيا ما كونوراً مطلع كيا ما كونوراً مطلع كيا ما كيا ما كونوراً مطلع كيا ما كونوراً مونوراً من كونوراً مونوراً مونو

### . مرامعون کے لیص شیا

ا: اوس بن معاذبن اوس الانصارى -

۲: الحكم بن كيسان المحزومي الانصاري به

العادات بن الصمه الاتصاري بي

٧ : تهل بن عمرو بن تقب الانصاري -

ه: عام بن فهيره القرشي التيمي والتيمي الترتعالي عقهم

عروه بدر الآخره صه

حفرت عرده بن زیر رضی النّدتع الی عنها کے بقول حضورا قدس صلی النّدتع الی علیہ وسلم فی البَّدتع الی علیہ وسلم فی البَّر عنها کہ جیبی کہ منافق لوگوں کو روکنے ہیں الرُّرم عمل تھے۔ لیکن النّد نعال نے البنے بندوں کو سلامیت رکھا اور مسلمان حضورا قدس کی معین میں بدر کی طرف تشریف فعال نے البنا کے اللّائے ایک اور کہا کہ ابوسفیان سے ملّد بھیل ہوگئی تو تھیک ورنہ کے گئے۔ انھوں نے سموای اور کہا کہ ابوسفیان سے ملّد بھیل ہوگئی تو تھیک ورنہ البنا کے اللّائے۔ انھوں نے سموای اور کہا کہ ابوسفیان سے ملّد بھیل ہوگئی تو تھیک ورنہ البنا کے اللہ البنا کہ البنا

#### بدر کے موسمی بازار اور منڈی میں تخارت کرلیں گئے۔

## غزوه الخندق باالاحزاب

حضرت عروہ کے بقول حضورا قدیں اور آپ کے رفقا پر پھر ایک بارمصائب کا پہاڑ ٹوٹ بٹا۔ ایتلاد آزمائش کا سیسلہ دراز ہوگیا استی کہ بعض منا فقبی جو حضورا قدیں کی معاذ اللہ رسوائی کے بواہاں تھے وہ کھنے لگے کہ اسے شہروالو! یہاں تھارسے بیے کوئی تھمکانہ نہیں اس یہے یہاں سے نسکل جاویں۔

## خندق کی کھرائی کے دوران ایک جطان کاقصر

معضرت سلمان فادسی در منی النّر تعالی عنه سے دوایت بیان کی گئی ہے کہ وہ خندی کی کھدائی میں مشغول تھے کہ ایک بیٹان بڑی شکل کا باعث بن گئی ، سول اکرم صلی النّدعلیہ دسلم قریب ہی تھے۔

ایب نے مبری کیفیت اور اس چٹان کی شدرت کو دیکھا تو کدال میرسے ہاتھ سے لیے لی اور ایک زور دار وار کیا ، کدال سے بیچے سے چمک محسوس ہوئی ، قین یا رایسے ہی ہوا کہ آب نے کوال مادی اور چاک ایس نے کوال مادی اور چاک ایس نے کوال مادی اور چاک محسوس ہوئی ، اس کا سیب اور یہ کیا چیز ہے ، حضورا قدم صلی النّر تعالی علیہ وسلم نے قرفایا سلمان مم نے اسے دیکھا ؟

حضرت سلمان نے عرص کیا ، جی ہاں ۔ آپ نے ارستاد فر مایا کہ بہلی حزب سے الدارتالا نے مجھ پریمن کی فتح کا باب کھولا، دو سری سے سٹام اور مغرب کے علاقے کی فتح کا دروازہ واکیا جب کہ تیسری کے ذریعے مشرق کی فتوحات کا دروازہ کھولا۔

غزوه بني قريظه

مضورا کرم صلی النزتعالی علیہ وسلم و صنوکر رہیے بھے کم جریل اہن اپنے گھوٹ ہے پہر تشریف لائے اور جنازہ پرطیعانے کی جگہ مسجد کے دروازے پر کھوٹے ہو گئے بیصورا قدین ترکیف

حضوراقدی صلی النّد تعالی علیه و سلی المنی سلایا که وه توجریل ابین نقے یوخرت دیم الله و الکلی دفتی النّد تعالی عنه کی شکل و شیا بهت بین حضرت جریل کارسول اکرم کے بیاس آنا ہوتا ہم مال آپ نے فر مایا بنوفر یظر کے علاقے بین مجھے آکر ملو اور وہاں آکر عصر کی نماز پڑھو و بنانچروه لوگ اُنظے کھولے ہوئے اور اللّه لقالی کوجن مسلمانوں کا منظور تھا، انھیوں نے بنانچروه لوگ اُنظے کھول سے بوٹے لیکن انھی واستے بی بی تھے اس بی فرات بیل کھول نے نماز کا و فرت تنگ مونے لیکا ، اس لیے اُنھوں نے نماذ کے متعلق گفتگو تروع کردی۔ اس بعض حضرات کا کہنا تھا کہ رسول اگر م نے فر مایا تھا کہ نماز بنو قریط کے علاقے بی آگر پڑھو ہوب کہ بعض حضرات کا کہنا تھا کہ رسول اگر م نے فر مایا تھا کہ نماز بنو قریط کے علاقے بی آگر پڑھو ہوب کہ بعض دو اُن اُنھی وہ بی خوب شمنس کے بعد عصری نماز دادا کی ۔ بیلی متعلق حضور اقد می سے فرکم بھوا تو آپ نے دونوں گروہوں بی سے کسی بیلی متعلق حضور اقد می سے فرکم بھوا تو آپ نے دونوں گروہوں بی سے کسی بر نماز چینی نمیں کی دوخواست کی النّد تعالی می آئھیں می تا در اصل حضرت علی اسی اثنائیں آپ سے ملے اور والیسی کی درخواست کی اوروش نے اُن کوروش کی نماز کوروش کی دینوں میں سے کی النّد تعالی ہی آئھیں می اور دوالیسی کی درخواست کی اوروش نے اُن کی النتر تعالی ہی آئھیں می اور دوالیسی کی درخواست کی اوروش نے اُن کی آئھیں می اور دوالیسی کی درخواست کی اوروش نے اُن

عضورا قدس صلى النُدانعالى عليه وسلم وہاں پہنچے تو وہ لوگ اپنے قلعول میں محفوظ ہو چکے عضورا قدس صلی النُدانعالی علیه وسلم وہاں پہنچے تو وہ لوگ اپنے قلعول میں محفوظ ہو چکے عضے، آپ نے ان کے دہ نماوں کے تمام لیے لیے کر بلندا کواڑسے لیکارا تاکہ وہ شن لیں ، اور فرایا اسے یہود کی جماعت ، اسے ان لوگوں کے براد را ان جو بیمان وفا پورانہ کرنے کے سینب بندروں کی سکل میں تبدیل ہوگئے، یقیناً النُدرب العزت تحسارے بیادروائی کا فیصلہ فراچ کا ہسے د

معنوراقدس نے مسلمان شرسوادوں کے دستوں کے ساتھ چندراستان کا محام ہ کیا حتیا کہ اللہ لغالی جو بین بنوقر یے فلے بیں داخل ہوگیا۔ اللہ لغالی نے ان کے دلوں ہیں رعب جما دیا اور وہ بھی بنوقر یے فلے بیر دیشان ہوگئے تو ابو لبا بہ بن عمدالمنز النزاد کے نام کی دہائی دی ۔ ایسا اُخوں نے اس لیے کیا کہ یہ انصاد کے علیف تھے ۔ لیکن حضرت البر لبا بہ نے حضور اکرم کی اجاز ست کے بغیر ان سے ملنے سے الکاد کر دیا ، تا ہم حضور الدی کے اجازت دے دی تو ابولیا بہ ان کے پاس ہے نے اُخوں نے رونا سروع کر دیا اور کہنے لگے ابولیا بریکی ہے وہ میں آپ کیا مشودہ ویتے ہیں کمیوں کہ ہم اطابی کی توطافت بہیں لکھنے وہ تو تم دیکھ رہے ہو اور ہمیں آپ کیا مشودہ ویتے ہیں کمیوں کہ ہم اطابی کی توطافت بہیں لگھنے وہ حضرت ابولیا بہ والیس ہوئے تو ان کا ہ تھر گویا اور صف اس کیا اور محت ما گیا اور کہنے تو ان کا ہاتھ گویا اولی میں ساگیا اور وہ سے کے کہ ہیں حضور اقد میں کے ہم اندونی ماڈ دو کہنے کی ہمت نہیں رکھن تا وقت کے اللہ تعالی کے حضور اتو ہی تو یہ نہ کرلوں کہ میں اندونی ماڈ دیکھنے کی ہمت نہیں رکھن تا وقت کہ اللہ تعالی کے حضور ہی تو یہ نہ کرلوں کہ میں اندونی ماڈ سے وہی واقف ہیں۔ اس بیا حضورت الولیا بہ والیس مدین چیلے گئے اور سراکے طور پر سے معدور ہے میں واقف ہیں۔ اس بیا حضورت الولیا بہ والیس مدین چیلے گئے اور سراکے طور پر سے دو ہی واقف ہیں۔ اس بیا حضورت الولیا اللہ والیس مدین چیلے گئے اور سراکے طور پر سے میں واقف ہے ۔ اس بیا حضورت الولیا اللہ والیس مدین چیلے گئے اور سراکے طور پر سے میں واقف ہیں واقف ہیں واقوں کے ستون کے مساتھ اپنے کہ وہ میں واقوں کے ستون کے مساتھ اپنے کی وائد کی میں دو کی ان میں دو کھور کو ان میں دو کی میں دو کو کی میں دو کی میں دو کی کے ستون کے مساتھ اپنے کہ کو با ندوھ لیا۔ اہل سے دی کا گمان ہے کہ وہ میں واقوں کے دور میں واقوں کے د

لگ ہُماً اس مال میں رہے رجب کہ جوامع السیرة ص ۱۹۳ کے بقول چدرات، بس نماز کے وقت کھولتے پھر اسی طرح بوجاتے) ابولبابر اس طرح غائب ہو گئے تورسول اکرم نے پوچھا کہ ابولبابر ابنے حلیقوں سے فارغ نہیں ہوستے ؟

لوگ نے تفصیلات رسول اکرم کو تبلایل تو آب نے فرمایا ، میرسے یعدوہ ابتلاکا شکار
ہوگئے ۔ اگر سید سے میرسے ہاس آجا نے تو ہیں ان کے بیے دُ عائے مفون کرتا ۔ اب جب کہ
انھوں نے ان خودالیسا کیا ہے تو ہیں ان کی جگر سے نہیں ہلاؤں گا ناوقتیکہ النّہ تعالیٰ خود قیصلہ
فرائے ۔ اُدھر صفرت عودہ فرملتے ہیں کہ حضرت سعدین معاذ دختی النّہ تعالیٰ عنہ کے بازو کی ایک
درگ بنندی کے دن تیر گئے سے کٹ گئی تھی ۔ خیال ہے کہ انھیں حبان بن قیس دیکے از بنو
عام بن لوی ) نے با الواسام الجسنی نے تیم مادا تھا ۔ حضرت سعد نے اللّه تعالی سے دُعا کی کہ
موت سے قبل بنو فریظہ کے معاملے میں مجھے اظمینان تصبیب فرما ۔ ان کے آنسو تھے نہ تھے کہ
مود اقد س نے اُنہی کو اختیاد دسے دیا کہ میرسے دفقا میں سے کسی کو بخویز کہ لواور ہو وہ
مضور اقد س نے اُنہی کو اختیاد دسے دیا کہ میرسے دفقا میں سے کسی کو بخویز کہ لواور ہو وہ
فیصلہ کر سے اس کومان لو ۔ اُنھوں نے حضرت سعد بن معاذ کو بخویز کیا توصفور اقد میں داختی ہوئے ۔
فیصلہ کر سے اس کومان لو ۔ اُنھوں نے حضرت سعد بن معاذ کو بخویز کیا توصفور اقد میں داختی ہوگئے ۔
اسامہ بن زید کے ظرکواس مقصد کے لیے بخویز کیا (حافظ ابن مجرکی یہی دوایت سے جب کہ
اسامہ بن زید کے ظرکواس مقصد کے لیے بخویز کیا (حافظ ابن مجرکی یہی دوایت سے جب کہ
ایاں مختی بہت الحادث کا گھر کہتے ہیں بہت مورت بھا ہہ کی روایت کے مطابق دونوں گھروں ہیں
ایاں مختی بہت الحادث کا گھر کہتے ہیں بہ حضرت بھا ہہ کی روایت کے مطابق دونوں گھروں ہیں
ایاں مختی بہت الحادث کا گھر کہتے ہیں بہ حضرت بھا ہہ کی روایت کے مطابق دونوں گھروں ہیں

اَپ نے مضرت سعد بن معاذ کو بلوا بھیجا تو وہ اپنے نچر پر تشریف لائے ۔ تکلیف کے سبب ایک ایک چیا در کے ساتھ اُتھیں نچر پر گا نھے دسے دی گئی تھی جب کہ بنوعبدلالا شہل کا ایک شخص ساتھ حبلا اربا تھا جو بنو قر ببطر کے معاطعے میں گویا سفارش کر دہا تھا۔ وہ ان کے افلاق ، بعات سکے معاملات اور اس قسم کی چیزوں کا ذکر کر رہا تھا اور توجہ دلام کا ان کے افلاق ، بعات سکے معاملات اور اس قسم کی چیزوں کا ذکر کر رہا تھا اور توجہ دلام کی ان مال میں اس میں کے ایک کو بین کیا تھا اب آپ دھم کوئی۔ اس کے ایک کو بین کی کا کہ قریب آگئے تو اس شخص نے کھا کہ میری ان کا نے اس کی طرت کوئی توجہ ہددی حتی کہ قریب آگئے تو اس شخص نے کھا کہ میری ان

یاتوں کا اُپ نے کوئی جواب مددیا ؟ آپ نے فرمایا کہ النّد تعالیٰ کے حق کے مصلطے ہیں میں کسی ملامت کرنے والے ہیں مل میں کروں گا۔ چنا بخروہ شخص الگ ہوگیا اورائنی قوم کو اُکر بنتلایا کہ اس کی محد کے ساتھ کیا باتیں ہوئی ہیں اور اُتھوں نے کیا کہ اسے سودہ ما یوس تھے اُکہ منظمے تو حضورا قدی نے فرمایا :

"أسے سعد ہمار سے اور ال کے درمیان فیصلہ کردو -

حضرت سعد نے فرمایا کہ ممرا فیصلہ یہ ہے کہ ان کے وہ لوگ بولط نے کے ان انھیں مضرت سعد نے فرمایا کہ ممرا فیصلہ یہ ہے کہ ان کے مالی ہم قبضہ کر لیاجا سے اور ویاجائے باقی قیدی بنا کر تقسیم کر دیسے جائیں ، ان کے مالی ہم قبضہ کر لیاجا سے اور ویوری قیدی بنا کے جائیں ۔ حضرت رسول محرّم نے فرمایا کہ سعد نے الڈرتعالی کے حکم کے مطابق فیصلہ کیا ۔ (الٹرتعالی کی منشایسی تھی )

بعض حضرات نے کہا ہے کہ بنو قریظ نے تو دحضور اکرم کے سم پراتفاق کر لباتھا ہی ایس نے بعدوہ کروہ ورکروہ نکالے کئے اور اُتھیں قتل کر دیا گیا ۔ ان کے مردار صیبس بن اضطب کو لا یا گیا توحضور اقدی نے ان کے مردار صیبس بن اضطب کو لا یا گیا توحضور اقدی نے ان کے مردار صیبس بن اضطب کو لا یا گیا توحضور اقدی سنے ان کہ بنیں کر آپ بھی سے فرمایا کیا اللہ تعالی نے تجھے دسوا منہیں کیا ؟ اس نے کہا کہ اس بنیں کر تا بینا پنج حضور اقدی پرغالب اکٹر اور میں اپنے معاطبے میں آپ کو کوئی ملامت نہیں کر تا بینا پنج حضور اقدی کے حکم پر کھیے بازار میں " اججار الزمیت" پر اسے لا یا گیا اور حضرت سعد کے سامنے اس کوقت کر دیا گیا ۔ حضرت عودہ فرماتے ہیں کہ ثابہ تنہ بن قیس بن شماس بھی حضوراً قدی کی فرت میں اس کو بدلہ دینا جا ہوں کیوں میں آپ نے اور عض کیا کہ الزبیر یمودی میرے بہر دکر دیں ، میں اس کو بدلہ دینا جا ہتا ہوں کیوں کہ لیوات کی جنگ کے سلسلے میں اس کا مجھ پر ایک احسان ہے ۔ آپ نے ان کی درتواست

حضرت ثابت اس کے سامنے آئے اور فر مایا - اسے ابوعبدالرجل تم مجھے جانتے ہو ہ اُس نے کہا ہاں اور کہا کہ کیا کوئی شخص اپنے بھائیوں کو بھی نہیں جانتا ہو صفرت ثابت نے فر مایا ، تم نے بعات کی جنگ کے سیسلے ہی میرسے ساتھ جو احسان کیا تھا میری فاہش ہے کہ میں اس کا بدلہ چکاوں ۔ اس نے کہا کہ بہت اچھا ، کیوں کہ مشریعت کے ساتھ ایسا

ی سلوک کرتے ہیں محضرت ثابت نے بتلایا کہ میں نے دمول اکرم سے در تواست کر کے ہوں ہے ایا ہے، تم اب آناد ہو ۔ زبیر یمودی تے کماکہ میرے پائی کیا ہے۔ میری بوی بچے تم نے لیے ایس - حضرت ثابت تے حضور اقدس سے در واست کر کے اس کے بوی بچے والیس کوادیہے - پھر اس فے استے باغ کا ذکر کیا اور کہا کہ اس کی دری کا وہی زریہ ہے۔ مضرت ٹابت نے حضوراقدس سے در خواست کرکے باغ بھی دلوادیا راب مضرب فات نے اسے دعوت اسلام دی اور فر ما یا کہ الٹر تعالیٰ کے رسول نے تیرہے اہل وعیال اور يرا مال ترسے ميرد كردياہے-اب تومسلمان ہوجا توشقيقي سلامتي تجھے حاصل ہوجائے گي۔ اس نے پوچھا کہ اس کی قوم کے لوگوں کا کیا ہوا و حضرت ثابت نے سبلایا کہ ان کا کام تمام ہوسے کا ، مضوراقدى فارغ جوكتے، شايدكه تيرے زنده رستے ميں النرتعالي كي طرف سے كوئى ميز بو زبرنے کما بعاث کی بات پوری ہوگئی ، میرا ایک دستمن تبرے پاس تھا، تونے مجھے دے دیا يكى اب ميرى قوم كے لوگ مارسے كئے توان كے بعد زندگى ميں كيامزہ ويربات حضرت نابت نے مصورا قدس سے عرض کی تو آب نے الن بیر کے قتل کا حکم دے دیا ۔ چنا بخہوہ قتل ہوگیا۔ ایک متصل دوایت برسے کرحضرت سعدتے بات جیت کی ، عنم ناک اندا زے وعانائل اورعرض كياكم" اسي أسمان وزمين كرس إاس قوم سے برصدكر كن ميرك زديك مبغوص منبى، جى نے تيرك رسول كو جھللايا اوراى كو تكالنے كا تدبيرين کیں اسراخیال یہ سے کہ ان کے اور ہمارے درمیان جنگ نہ ہو گئی۔ ہاں اکر جنگ کا قصہ بالوقي في المسكول المراكز الماك السال المسكول الداكر توليف كم سعبناك كاقضيه فقم كريكاس توفياصى كامظاهره فرطت بوسے اسى مكان اوراسى جكم كرى موت كاسامان كروك رينا بخراللر تعالى في أغييرابني فياصى سے اس طرح نواداكم وه الت كوويين اولك رسيق اور لوك ان كيموت سے در رہے تھے اور بھر اليسا ہى ہوا كران كے زخوں سے كسى قسم كا فول وغيرہ مذ نكل بيكن وہ اپنے آقادمولي كے جواريس پننچ كتے - رصنی الله تعالی عنه و ارضاه -

# غروه المريسع كے دوران بيش آنے والا واقعہ

غروه مريسيع مغروه بني المصطلق كا دومرا نام معدم منعيان ٢ همين اس كا وقوع برا جب كربعض حضرات شعبان ۵ صركيت إلى - (اس كسيم ين تفصيلات الم بخارى في كتاب المفاذي من ابن مشام نے سیرت ج .٣٠ بص ١٩٢٠ میں ، ابن عبد البرنے ص ٢٠٠٠ وغیرہ میں دی ہیں ا مصوراكرم صلى اللرتعالى عليه وسلم بنوعسفان كراست مين أيك وادى مين قيام يزراوك تولوك بھى بے تكلفى سے اپنے معاملات بيل لگ كيے اور اپنے اون طول كوچرانا سروع كردما م یکن اچا تک ستدید آندهی نے آلیا تولوگ خوف زده مو کیے اور اخصوں نے مضورافرس پرچھاکہ یا رسول اللہ، اس ا تدصی کا کیامعا ملہے ، اغلباً رسول محرم نے یہ جواب دیا كم آج ايك بطامنا فق مركيا ہے۔ اس يع يرتيز بموا چلى، تميين انشا الله تعالیٰ اس سے كوئ در منیں۔ اس منافق کی موت منافقوں کے لیے سخت الجھی دیر ایشانی کا باعث تھی۔ بہرمال دن مے آخری حصے میں موا رک گئ تولوگ اپنی سوار ابوں کے یاس جمع ہو گئے ،اسی دوراُن حضورا قدس کی سوادی کم ہوگئ تولوگ اس کی تلاش میں نکل طفر سے ہوئے۔ ایک منافق پولین انصار كلبطنة والانتحا اس نے ما جرا پوچھا تو لوگول نے اسے بتلایا كه لوگ دسول اكرم صلى الله تعالی علیہ وسلم کی اونٹنی تلامش کرر سے ہیں جو گم ہوگئی سے داس نے تسیخ کے انداز ہی کہا کہ تمادادب اس كمتعلق تمهين بتلاتانهين و

انصاد نے اس کی بات کا بہت بڑا منایا اور کہا کہ التٰرتعالیٰ بھے رسواکرے ، تو آیا ہی کیوں تھا دیا ہے۔ اس نے کہا کہ میں نواس بھے کیا تھا کہ شاید ہی کیوں تھا دیا ہے۔ اس نے کہا کہ میں نواس بھے کیا تھا کہ شاید کے دینوی فائدہ ہمو سے ۔ اور محد تو ہمیں ایسی ایسی باتوں کی خرد بہتے ہیں جن معاملہ او منتی سے کہیں بطرحد کر ہوتا ہے۔ (گریا مسحز کیا )

اس پر صحابہ نے اسے سحنت گرست کہ اور کہا کہ ہما را تھار سے ساتھ کوئ تعلق نیں اگر تھاری قلبی خبا ثنوں کا ہمیں علم ہوتا تو ہم لمحہ عجم کو تھے ہیں اپنے ساتھ من رکھتے ۔ اس کے بعد منافق کچھ و تست ان کے ساتھ رہا اور پھر اُ تھے کھوا ہوا اور اُتھیں جھوٹ کر مضور کے بعد منافق کچھ و تست ان کے ساتھ رہا اور پھر اُتھے کھوٹ اور اُتھیں جھوٹ کر مضور کے

پاس گیاج یہ باتیں سماعت فرمادہ تھے۔ اللہ تعالی نے آپ کے ذہن میں ڈالداور آپ نے فرمایا۔ یوز بان اس وقت تفاجیب منافق تس رہا تھا کے منافقوں میں سے ایک شجیص کا کہنا ہے کہ افررسول کی اونٹنی گم ہوگئی ہے توالٹر اس کی جگہ تبلاکیوں نہیں دیتا ہ

روی کا دیتا کہ غیب کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو سے تاہم وہ اپنے کرم سے دہ خان کر دیتا ہے اور اب کے اور اب کے بیال کی مسے بیٹ کرم سے دہ خان کر دیتا ہے اور اب کے بیال میں ہے ہے بالکل ہما دے سامنے ہے اور اس کی بی ہے۔ میار درختوں کے ساتھ اٹکی ہوئی ہے۔

یرئن کرصحابر اُس طرف گئے اور منا نق بھی گیا - وہاں بچولوگ تھے ان سے کہا کہ تھیں اللہ کو قیم دیتا ہوں کہ تم میں سے کوئی شخص اپنی جگر سے اُٹھا ہے ؟ یا محد کے باس اَ بلہے کہ اُس نے اُٹھا ہے اس کے متعلق خبر دی ہو (کہ او مٹنی وہاں ہے) اُٹھوں نے کہا با لکل نہیں، نہم میں سے کوئی اُپ سے ملانہ اس جگرسے اُٹھا۔

اس منافق نے کہا کہ مرا لوگوں کے ساتھ ایک بات کا تنا زعہ ہوگیا تھا ہ گویا میرے اسلام کا آج ہی وقت مقردتھا اجب کہ اب تک تویں شک و نتبہ کا شکار تھا۔ اب میں گواہی دیتا ہوں کہ آب واقعی الٹرتعالی کے دسول ہیں۔ اس کے دفقا نے اُسے کہا کہ دسول محرم کی فدمت میں جوار کا کہ آب متھار سے لیا لٹرتعالی سے مغفرت کی درخواست کریں ۔ چنا بخہ وہ گیا اس نے اپنے جوم وقصور کا اعترات کی تو آب نے اس کے لیے الٹرتعالی سے مغفرت طلب کی ۔

### غزوه وريبير

حضرت عوه وضى الله تعالی کے بقول برغزوه ذی قعده ۲ هدیں ہوا۔اس غزو ہے کے مسلم میں حافظ ابن جمع مسقل نی نے عوه و رضی الله تعالی عنہ سے دوایت نقل کی ہے کہ آپ نے ( پانی کی تنظیف سے سیب) ایک تیر کنویش میں بھینے کے احکم دیا تو پاتی کناروں آک آگیا ۔

زیادر ہے کہ اس واقعہ کا سبب یہ ہے کہ حضور اقدی عمرے کی نیت سے تشریف سے گئے کسی قسم کی لڑائی بیش نظر خمتی ،عمرے کے سبب قربانی کے جانور سانق ستھے ملیکن قریش ملک گئے کسی قسم کی لڑائی بیش نظر خمتی ،عمرے کے سبب قربانی کے جانور سانق ستھے ملیکن قریش المرائے اس این ہشام ج ، ۳ ، ص ، ۳ ، ص ، ۳ ، سلم المرائی کا سب المغازی ، ۲ مسلم الرائی کے ابن ہشام ج ، ۳ ، ص ، ۳ ، ص ، ۳ ، سلم الرائی کتاب المغازی ، ۲ مسلم الرائی کا سیال کی سیال کی سیال کی کتاب المغازی ، ۲ مسلم الرائی کا سیال کی کتاب المغازی ، ۲ مسلم الرائی کی سیال کی کتاب المغازی ، ۲ مسلم الرائی کا سیال کی کتاب المغازی ، ۲ مسلم الرائی کتاب المغازی ، ۲ مسلم الرائی کا سیال کی سیال کی سیال کی کتاب المغازی ، ۲ مسلم الرائی کی سیال کی سیال کی کتاب المغازی ، ۲ مسلم الرائی کتاب المغازی ، ۲ مسلم کا سیال کی سیال کی کتاب المغازی ، ۲ مسلم کا سیال کی کتاب المغازی کا میاب کا سیال کی کتاب المغازی کی کتاب المغازی کا مسلم کا سیال کی کتاب المغازی کا میں کا سیال کی کتاب المغازی کا مسلم کا سیال کی کتاب المغازی کا مسلم کا سیال کی کتاب المغازی کا میں کا میں کا کردوں کا کی کتاب المغازی کا کتاب کا کردوں کی کتاب کی کتاب کا کردوں کی کتاب کی کتاب کی کتاب کا کردوں کے کا کردوں کی کتاب کی کتاب کی کتاب کے کتاب کی کتاب کی کتاب کی کتاب کی کتاب کا کردوں کی کتاب کا کردوں کی کتاب کی کتاب کی کتاب کی کتاب کا کردوں کی کتاب کا کردوں کے کتاب کی کتاب کا کردوں کی کتاب کا کردوں کی کتاب کی کردوں کی کتاب کی کتاب کی کتاب کی کتاب کی کتاب کی کردوں کی کتاب کی کتاب کی کتاب کی کتاب کا کردوں کی کتاب کی کتاب کی کتاب کی کتاب کے کا کردوں کی کتاب کی کردوں کی کتاب کی کردوں کی کردوں کی کتاب کی کردوں کردوں کی کردوں کی کردوں کی کردوں کی کردوں کردوں کی کردوں کردوں کردوں

### كتاب الجهاد، ابن حمة م ص و ٢٠٧ وغيره من تفصيل سے)

#### حديلسر مل بيعي

حضرت عوده کے بقول ، رسول اکرم صلی النّد تعالیٰ علیہ و سلم جب حدیثیر پینچے تو آپ نے مناسب سمجھا کہ کسی کو تریش کے باس بھیج کر اُتھیں ایسے اراد سے مطلع کردیں (تاکران کا تعرف کا رویہ مذرسے) حضرت عمرضی النّد تعالیٰ عنہ سے آپ نے بلاکر بات کی تو انضوں نے عرض کیا کہ اُتھیں ایسے معاملے میں اطبینان نہیں ، (اُتروه استدا معلی الکفار تھے) اس لیے عرض کیا کہ اُتھیں اللّٰہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا اور اُتھیں فرما دیا کہ اب یک بچوع بیب مسلمان کریں محبوس بیں اُتھیں تھیں تھیں فرما دیا کہ اب یک بچوع بیب مسلمان کریں محبوس بیں اُتھیں تھیں تھیں تربیب فتح ہونے والی سے اور النّد تعالیٰ ایسے دین کو غالب کر کے چھوٹر سے گا عضرت عثمان تشریف لیے اُسے تو قریش " بلاح " بیں جمع ہوکراتفاق کو غالب کر کے چھوٹر سے گا عضرت عثمان تشریف اسے دینا رحضرت عثمان کو آبان بن سعید بن العامی کر چکے تھے کہ حضور اقدس کو مگر میں نہیں آنے دینا رحضرت عثمان کو آبان بن سعید بن العامی نے اپنی پناہ میں لے لیا ۔

اُدصر قریش نے بدیل بن ورقا اور سہیل بن عمر وکو حضور افترس کی فدمرت میں عیجا۔
پھر مترالط کی تفصیل کا مصنف ذکر کر کے کہتے ہیں کہ لوگوں کو اطبینان ہوجلا تھا کہ ملا ہوجلئے
گی کہ اجانک ایک شخص نے دونوں فریقوں ہیں سے دو سری طرف بچھر کھینکا تو تلی کی فضا
پیدا ہوگئ ، اور اردھر اُدھر بخصر بھینکے جانے لگئے۔ ہر فریق اپنی اپنی طرف سے حالات کا
دُرخ سمجھنے لگا نوحضور اقدس نے سب کو بیعت کے لیے طلب فرمایا۔ ایک دم تمام مسلان
بیعت کے لیے ٹوس پرائے ۔ رحصور اقدس اس درخت کے لیے طلب فرمایا۔ ایک دم تمام مسلان
بیعت کے لیے ٹوس پرائے ۔ رحصور اقدس اس درخت کے نیچے نصوص کے سائے ہیں آپ
ارام فرماتھے۔ جب بیعت ہوئی تمام حضرات نے اس مقصد سے بیعت کی کہ وہ فراد نہوں گئا اس طرح الشر تعالیٰ نے کافروں کے دل میں رعب وال دیا اور وہ صلح کے لیے جلدی سے
اس طرح الشر تعالیٰ نے کافروں کے دل میں رعب وال دیا اور وہ صلح کے لیے جلدی سے
بھاگ دول کرنے لگے۔

# صلح نامه کی کتابت

صلح کے سیسلے پی مشہور بات یہ ہے کہ کفار کے نما تندوں نے حضورا کرم صلی اللہ تالی علیہ دسلم کو " رسول اللہ" تکھنے پراعتراض کیا اور تقاضا کیا کہ بجائے" محدر تول اللہ کے محمد میں اللہ تعالی نے ارشاد قرمایا ۔ بع جداللہ تکھاجائے ۔ بہر صال صلح کے سیسلے میں اللہ تعالی نے ارشاد قرمایا ۔

وَهُوَالَّذِی کُفْ اَیْدِیکُمْ عَنکُ مُواییدِ کُلُمْ عُنکُمْ وَایْدِیکُمْ عُنْهُمْ بِبَطْنِ مَکّة مِن بُقْدِ ان اظْفَرَ کُمْ عَلَیْهِمْ طُ وَ کَانَ اللّٰهُ بِمِا تَعْکُمُونَ بُصِیْواً ٥ (الفتح ١٧٠) دی ہے جس نے دوک رکھا اُن کے ہاتھوں کو تم سے اور تمھا رہے ہاتھوں کو اُکن سے بیج شہر مکہ کے بعداس کے کہ تھا رہے ہاتھوں کو اُن کے ہاتھوں کو م

اورسے الله سو کھے تم کرتے ہوا سے دیکھتا ۔

الله تعالى في يوي واضح كروياكه :

ادراگر الاتے تم سے کافر تو چھے تے بیٹھے چھر نے پاتے کوئی جائی اور نہ مدد گار .

برحال قریش نے مجیور موکر آپ سے صلح کرلی ، یرصلے دس برس کے لیے تھی ۔

ایک س طیر محقی کہ فریقین ایک دو سے کے معاطے میں بیامن رویہ افتیاد کریں گے۔ کی کوفیدنہ کریں گئے ، کسی بیر تلوار نہ نے کالیں گئے ۔

ہو مکر میں جے یا عمر کے نیست سے آئے یا یمن یا طالف کی طریف آنے مبلنے والا مامون دگار

جومشرک شام یامشرقی علاقوں میں جانے کی غرض سے مدین سے گزر سے اسے بھی امن ہوگا۔ مدت معاہدہ میں دسول اکرم کے حلیف بنوکعیب اور قریش کے حلیف بنوکنا نہ بھی اس کے پابند ہوں گئے۔

ادر یرکه کوئی شخص ا و صرکامسلمان ہوکر رسول اکرم کے پاس جلنے کا توآپ اے دواری کے

ییکن پومسلمانوں کی طرف سے او حرا تھا سے گا (مکر بی) کمسے لوٹا یا نہ جلنے گا۔ (ان شرائط سے مسلمان پر ایشان صرور تھے لیکن الٹر تعالی نے بنی کو تسلّی دی اور آپ کو اطبینان قلب تصییب فرمایا جس سے مسلمان بھی مطمن ہو گھے اور بالائتے اس کا بے حدفائڈہ سامنے آیا )

# غزوه خيبرالاولل

یعنی وه مربیّر حیں کے امیر مصرت عبدالنّدین رواحہ رضی النّد تعالیٰ عنہ تھے، اُنھیں" اب<sub>یر</sub> ین دازم " کی طرف شوال 4 حرمیں بھیجاگیا ۔

معضرت عوده کے بقول حضرت عبداللہ بن دواصر نے نیبر کی طرف دوم تبہ جنگی سقر کیا۔
پہلی م تبہ حضورا قدس نے اُنھیں تین حضرات کے ہمراہ رمضان میں خیبر بھیجا، اس سے مقصد حالات کی دیکھ بھال تھی اور یہ معلوم کرنا تھاکہ دیا ہی سکے لوگ کیا کر رہے ہیں ان کے عزائم کیا ہیں، کس قسم کی یا تین کرتے ہیں ۔ وہ نجبر کے اندر تک تشریف لے گئے ۔ قلعے کے اندر پہنچ کر ان کے دفقا همتی قلعوں نطاق، شق اور کیتبہ میں متفرق ہو گئے اور اُسیر بن داذم وغیرہ کی یا تیں سن کر اُنھیں محفوظ کر لیا اور تین راحت قیام کے بعد اُس و قدت والی پہنچ جب رمضان کی چند راتیں یاتی تھیں ، اور حضور اقدین کو تمام حالات سے مطلع کر دیا جو سنا اور دیکھا ، بھرستوال میں اسیر کی طرف کوچ کیا گئے۔

## اس سلے کی باتی تقصیلات

سعفرت عوه فر المتے ہیں کہ درسول اکرم نے مضرت عبد النڈین عتیک کو تیس سوادول کے ہمراہ بھیجا۔ ان میں عبد النڈین انیس بھی تھے ، ان کا ہدف بشرین دازم یمودی تھا ، ستی کہ یہ مضرات نیبر یہ نیج گئے ۔ مضورا قدس کو خیر مل گئی تھی کہ وہ خطفا نیوں کو جمع کر دہا ہے تاکم النڈ تعالیٰ کے دسول کے ساتھ لوائی کرے۔ یہ حضرات پہنچے تو اُتھوں سے اس سے کہا کہ ہیں دسول محرم سے بیاس بھیجا ہے تاکہ مجھے خیر کا عامل بنا دیا جائے ۔

یر حفرات برابراس کے ساتھ فی تعافی النوع تدا بیرا ختیاد کرتے دہے حتی کہ وہ ان کے ساتھ چیل کھڑا ہوا - اس کے ساتھ بیس سوالہ تھے اور ہر سوالہ کے ساتھ ایک مسلمان دولیت بھی تھا - قرقرہ نامی مقام ہو قیمرسے چھرمیل کے فاصلے پر ہے ، وہاں پہنچے تو لیٹر بردن ادم ہوا اس نے اپنی تلوالہ کے ساتھ حضرت عبداللہ بن انبس کے فتل کا ادادہ کیا تو عبداللہ بن انبس کے وقتل کا ادادہ کیا تو عبداللہ بن انبس کے باقل سمجھ گئے ، افھوں نے اسے بری طرح ڈا نظامی کے بولوا کہ حضرت عبداللہ بن انبی نے اس کے باقل ہوں کے اسے کا مطب ہوں کے اس بیری طرح ڈا نظامی کے باقل ہوں کے اسے کا مطب ہوں کے اس بیری اس سے ہیں اس نے حضرت عبداللہ برواد کیا جس سے ان کے مربس بن فی اور ان کا ان مولات پر ہر مسلمان سے جو یہودی سوار کا دولیف تھا، اس نے اپنے سوار کو تو اور سامان کا میاب و کا مران اللہ تعالی کے کرم سے وہ تندر ست ہوگئے ، بھر اُتھیں کوئی تکلیف نہ وہ ن تندر ست ہوگئے ، بھر اُتھیں کوئی تکلیف نہ وہ ن تندر ست ہوگئے ، بھر اُتھیں کوئی تکلیف نہ وہ ن تندر ست ہوگئے ، بھر اُتھیں کوئی تکلیف نہ وہ ن تندر ست ہوگئے ، بھر اُتھیں کوئی تکلیف نہ وہ ن تندر ست ہوگئے ، بھر اُتھیں کوئی تکلیف نہ وہ ن تندر ست ہوگئے ، بھر اُتھیں کوئی تکلیف نہ وہ ن تندر ست ہوگئے ، بھر اُتھیں کوئی تکلیف نہ وہ ن تندر ست ہوگئے ، بھر اُتھیں کوئی تکلیف نہ وہ نے ۔ آپ نے موسلے وہ تندر ست ہوگئے ، بھر اُتھیں کوئی تکلیف نہ وہ ن نہ وہ ن تندر ست ہوگئے ، بھر اُتھیں کوئی تکلیف نہ وہ نوئی ۔

ہرقل کی ابوسفیان کے ساتھ گفتگوست

اعتبارسة قريب تركون ؟

وه كت لك كه يه ابوسفيان بين جواس كهابن عم بين ادراس كه ساته لوالى بهي كري اوراس كه ساته لوالى بهي كريك بين ده كريك يين د يدمعلوم بون پراس نه حكم ديا چنا بخروه لوگ چلس كم محفق الوسفيان ده كري د برقل نه ابوسفيان كو بطها يا ادر اس سي معلومات چا بين -

برقل نے کہا مجھے یہ بتلاو کدوہ کون ہیں ؟

ابوسفیان نے سامرو کذاب کر بھاب دیا - برقل نے کہ کہ دیکھویہ توسب وشتم ہے، مجھے اس سے مروکار منیں، مجھے ان کا نسب کا بتلاؤ - ابوسفیان نے اعتراف کیا کہ وہ قریش ہیں -

ية يك سوراقدس كاعقل ورائے كا پوجھا - ابوسفيان نے كہاكہ ان كى دائے كھى غلط مندى اللہ اللہ كار كار اللہ كار اللہ

ہرقل نے پوچھا کہ وہ معاملات میں جبوت ہو گئے ہیں، قسیس کھ تے ہیں اور دصوکہ دہی کرتے ہیں ہور دصوکہ دہی کرتے ہیں ہو ایسے نہیں ہیں ۔ کرتے ہیں ہو ایسے نہیں ہیں ۔ ہرقل نے پوچھا کہ ممکن ہے اس کے خاندان ہیں کوئی با دشاہ یا بطرا آدمی ہوا ہو، یہ اس کا ہم تل نے پوچھا کہ ممکن ہے اس کے خاندان ہیں کوئی با دشاہ یا بطرا آدمی ہوا ہو، یہ اس کا

شافسانه بو ۹ ابوسفيان نے که که ايسايا لکل تنيس ر

ہم قل نے پوچھا کہ تم میں سے جو لوگ اس کے پیرو کارین گئے ہیں ان میں سے کوئی تمصار سے پاس والیس آیا ؟ ابوسفیان نے کہا کہ بالکل نہیں ۔

ہرفل نے پوچھاکہ کوئی معاہدہ ہوا ہو تواس نے اس میں گرط برط کی ہو ؟ ابوسینان نے کہا کہ اس سے پہلے تو الیسا نہیں ہوا ، اب ایک معاہدہ سے رصلے حدیبیہ) اس کا دیکھا جائےگا ۔

ہرفل نے پوچھاکہ اس مدت کے معاملے میں تھیں نوف یا ڈرہے ؟ ابوسینان نے کہا کہ میری قوم نے اپنے علیفول کی اس کے علیفوں کے خلاف مدد کی سے جب کہ وہ ابھی تک مدینہ میں ہے ریعنی حضورا قدس نے ابھی کوئی اقدام نہیں کیا)

ہرقل نے کہاکہ ابتدا کرنے والے تم ہو، نواس کے عنی یہ بس کہ غدر و بدعہدی کرنے والے تم ہو، نواس کے عنی یہ بس کہ غدر و بدعہدی کرنے والے تم ہو ۔ اس پر ابوسفیان غضب ناک ہوگیا اور کہا کہ وہ ایک مرتبہم پرغالب آئے

بی اور وہ بھی اُس وقت بھی بیں مزتھا (یعتی بدر کے بیدان میں) بھر دوم ر تبرلوالی ان کے گھر بیں بوئی جس میں ہمنے پیسٹ بھاٹ ویسے اور کان کاسٹ دیے (بعنی ان پر غالب آئے) برقل نے پرچھا اچھا آکے اُتھیں صادق کہتے ہیں یا کا ذب ہ نیز کہا کہ دیکھو اگر وہ نبی ہیں تو انھیں فتل نہ کرتا ، یہ کام کڑت سے یمود نے کیا (ان کا انجام معلوم) چنا بخیر اس گفتاگو کے بعد الوسفیان والیس چلے گئے ۔

# 209.5

( محرم عرص – البخاری کتاب المغازی ، این حزم ص ؛ ۲۱۱ - ۱۲۸ و این مشام ج ؛ س ص : ۵۳ – ۳۲۸ ، ابن سیدالناس ج : ۲ ، ص : ۱۳۰۰)

حضرت عرده رجمراللدتعالى فرمت بيس كريسلاعزوه جس مين باقاعده جسنط يقه يبي تها-اس سيهد بعض علامتي نشا نات تھے - مضرت عرده كے بقول الندتعالى نے تيبركوفت فرماديا، بخیس موت کے گھاط اُتر نا تھا اُتر چکے توزینب بنت الحرث یہودیہ نے جومرحب کے بھانی کی بیٹی تھی، ایک بھنی ہوئی بکری آپ کی خرمت بی تحفظ دی اور اس میں زہر ملادیا - کندھے اور دستى كے حصے جو حضور اقدس كو زيا دہ پسند تھے، اور اسے معلوم تھا، ان ميں زيادہ زہر بھر ديا۔ حضورا قدى تشريف ليسك تحق توآپ كے ساتھ لبشر بن البرائين المعرور بھى تھے آپ کی خدمت میں بکری رکھی گئی تواک نے اسے گوشت نوچا ، بسترنے بھی گوشت لیا ،حضور اقدى كے ليتے ليتے بشرنے مكر امنر ميں وال لي آپ نے ارشاد فرمايا كر ا تھے كھينے لو كيونكر گوشت کے مکورے (دستی کے حصے) نے مجھے خردی ہے کہ اس کے ذریعے فیا تت کی گئی ہے ۔ يشرت عرض كيا، اس ذات باك كي قسم عين تع آب كوصاحب عرت بنايا كم وهكم المين نع من میں رکھ اس میں میں نے کرا ہت محسوں کی ، اس کی تنظیف کی طرف میں نے اس لیے توجہ مزدى كرمين تے بيند مذكيا كه آب كا كھا نامنغص ومكدر كروں - جب ميں نے منز ميں ڈالا تو مجھاس میں رغیت مہیں موق ، خیال آیا کہ کسیں اس میں زہر کے اثرات سے ہوں -مختصريركم وبال سي أعضف سي قبل بى حضرت بشركار مك زرد بطركيا اوراس عد

یر وه اذیت کا شکار موکنے کہ ملنامشکل تضااور اس واقعہ کے بین سال سے بچھے زیادہ مرت رسول فیزم زندہ رہے حتیٰ کہ و فات ِسٹر یفر کے دقت اس کا اثر محسوس ہوا ۔

حضرت انس رضی النّد تعالیٰ عنه فر ملتے ہیں کہ ہم خبر پہنچے ، النّد تعالیٰ نے وہاں کے قلعے فتح کرادیے ، وہیں صفیہ بنت جی بن اخطب کے صن و جمال اور عوسی کا ذکر آیا ، اُن کے یمودی خاو تد قتل ہوگئے تھے ، تواللّہ تعالیٰ کے بنی نے اس فاتون کو لمپنے کیے متحقب فر مالیا رستیٰ کہ آپ فنا دیم اُن کے ساتھ ہی خبرے نظے ۔ ہیں نے دسولِ محرم کو دیکھا کہ آپ نے اپنی عبا سے اُن کے ساتھ ہی خبرے نظے ۔ ہیں نے دسولِ محرم کو دیکھا کہ آپ نے اون طبی ہے گھانے پر ان کے لیے پددے کا اہم کا می کیا ہو گھانے پر ان کے لیے پددے کا اہم کا می کیا جب کہ حافظ ابن جمرے لقعل و ہ آپ کی مان پر چرط معرکر اون طبی پر سوار ہو گئی ۔ جب کہ حافظ ابن جمرے لقعل و ہ آپ کی مان پر چرط معرکر اون طبی پر سوار ہو بئی النّہ تعالیٰ عنہا ۔

### شداع ثيبر

ا : تقف بن عمرو قرشى ( بنوعبد مناف، عليف بنواسد بن فريمير)

٧ : مسعود بن سعدين خالد الانصاري (بنوزريق)

س ؛ الوالصباح يا الوصياح الاتصارى (بنوعموبن عوف)

## خيبر كيضمن مين اسود الراعي كامعامله

وه سیاه فام غلام جس کوالٹر تعالی نے آن واحد میں ایمان وشهادت کی نعمت سے نوازا ، اس کے متعلق حضرت عوده فر ملتے ہیں کہ ایک سیاه فام جیشی غلام جو اپنے آقا کی بکریاں چرا رہا تھا ، آیا تو اہل خیر نے ہتھیبار سنجھال لیے اور اس سے سوال کیا - اس نے کہا کہ متھارا ادادہ کیا ہے و اہل خیر نے ہواب دیا کہ یہ شخص ہو بنی ہونے کا مدعی ہے ، اس سے اس ہم جنگ کرتا چا ہے و اہل کے کان میں بنی کا لفظ پڑا تو ول میں گھر کرگیا اور اپنی بکریوں میں میں ایا اور عرض کیا آپ کی دعوت کیا ہے ؟
میست رسول محرم کی خدمت میں آیا اور عرض کیا آپ کی دعوت کیا ہے ؟
فرایا کہ میں تجھے اسلام کی دعوت دیتا ہوں ، اس یات کی دعوت کہ تو گو اہی دے کہ فرایا کہ میں تحقی اسلام کی دعوت دیتا ہوں ، اس یا ت کی دعوت کہ تو گو اہی دے کہ

مرالله الله المال المراد المرد المراد المرد المراد المرد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد

عرة القضاع

حضور اکرم صلی اللاتعالی علیہ وسلم ڈی قعد عصر بیں مدینہ منورہ سے نسطے ،سال گزشتر اسی نیسے بیں آپ کورد کا گیا تھا ۔ اس سفر کام قصد اُس عمر سے کی قضا تھا جو پچھلے سال دو کے جلائے کے سبب آپ مذکر سکے تھے۔

ابن العلق محضرت عروہ اور زہری سے اسی قسم کی روایات ہیں۔ آپ کے ساتھ فتند النوع ہتھ التے اللہ کی محفوظ کرکے صرف فتلف النوع ہتھ سارتھے، لیکن کلم عظمہ یہ پہنچتے ہی تمام ہتھ بیار باہر ہی محفوظ کرکے صرف ایک تلواد شمیدت آپ کا قافلہ شہریں داخل ہوں۔ تلواد یمی معاہدے کے مطابق نیام میں تھی ۔ تھی ۔ تھی ۔ تھی ۔ تھی ۔ تھی ۔ حضورا قدى صلى الترتعال عليه وسلم نے اپنے چپا زاد بھائی جعفر بن ابی طالب کو میموند بنت الحارث العامریہ کے پاس نکاح کا پیغام دسے کر بھیجا۔ ان کی ہمٹیرہ" ام الفضل عضرت عباس کے نکاح میں تھیں اس لیے اُتھوں نے اپنا معاملہ صفرت عباس ہی کے بپرد کردیا - حضرت عباس ہی کے بپرد کردیا - حضرت عباس دھی الترتعالی عنہ نے ان کا نکاح آپ اسے کردیا جس کے سبب یہ نیک بخت خاتون امہات المومنین کے زمرے ہیں شامل ہوگئیں۔

ی بیب رسول فرح م مکم منظم پینچے تواپنے صحابہ سے کم فرمایا که کندیے کھول دو اور طواف میں ذرا تیز رفتاری اور سینہ تان کر چلنے کا مظاہرہ کرو تاکہ مشرکین مکمان کی نزت دطاقت کو دیکھ لیں ۔

آپ نے اسلامی قوت و مشمت سے ان کوم عوب کرنے کی ہر ممکن تدبیر کی اور وہ تھے کہ آپ کو اور آپ کے رفقا کو طواف کرتے دیکھ رہے تھے۔ اس معلطے میں کیام د کیا عور تیں اور کیا بچے سبھی شامل تھے مصرت عبدالتّرین رواحر رضی النّد تعالیٰ عنه طواف میں حضوراقد س ملی النّد تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ تلوار لیے عیل رہے تھے اور رجزیم استعار برطور رہیں تھے ۔

هدواینی الکفادعن سبیله انا الشهید انه دسوله لیسی الله دسوله مینا السی این الکفادی مینا مینا الله مینا الله مینا مینا مینا کرده بین الله مین مینا کرده بین الله مینا کرده بینا کرد بینا کرده بینا کرده بیان کرده بینا کرده بینا کرده بینا کرده بین

قد انزل الرحلی فی تغزیل فی صحف تنظی علی دسول ه الله تعالی نے جورحل ہیں اپنی وی کو ان صحا گف میں نازل کیا ہو اس کے رسول پر پڑھی جاتی ہے۔

فاليوم نض بكم على تاويله كها ص بناكم على تنزيله أح بم تصارب سائف اس كة المربي كم على تنزيله الح بم تحصارب سائف اس كي وي كالفاظ كو تصارب سائف بيان كي وي كالفاظ كو تصارب سائف بيان كيا ..

ض يا يزيل الهام عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله

وہ بیبان ایسا ہوگا کہ اس کے سیسب کھو پڑی اپنی جگہسے زائل ہوجائے گی اور دوسست روستوں سے غافل ہوجا بیٹن گئے -

مشركين كيرم داراور رؤساغينظ وغضس اورص ركي سيب غاس بوكي اور خندم نامى مقام كى طرف چلے سكتے - أغيين كوادا مز تصاكه الترتعالى كے دسول كويهان ديجيس والتار تعالى كررول صلح عديكبير كى نشرط كے بيش نظر مكم معظم ميں نين رات مقيم رہے رپوتھے دن كى فيرج آپ کے پاس سہیل بن عرو اور سولیطب بن عبد العزی آئے ، آپ اس وقت انصا د کے یاس بی مضرت سدین عباده سے مصروت گفتگو نے رحویطب بن عبدالعزی جینا اور که که تین دن گزر گئے اور طے شدہ معاہد سے مطابق آب ہمادی ذمین سے نمیس تھے بھن ت مورى عباده نے فرمایا تم جھوط كتے ہو، يہ تھارى اور تھارے آيا و اجداد كى زين نہيں -الله كى قسم الله كے رسول بهاں سے تغین تطلبی گے۔ لیکن حضرت دسول فر م ف حضرت معد كويب كرف كى تلقين فرماني اور كيم مؤدان دونول كو مخاطب كرك فرمايا كريس ف تماري الم کی ایک خاتون سے نکاح کیا ہے تو اس میں کیا حرج کی بات سے کہ شب ز فاف کے لیے يس يمان عظمر حاوّل مد اور يهر الم تم مل كروليم كهالين - ليكن أضول في كماكم بالكل منين اكب تفريف بيم ين بينا پير صفور فرم في مضرت الورافع كوكوچ كرف كا حكم دسديا ادر تيارى كا ارشاد فرمايا اورسا تحصرى آب سوار الوكر" بطن سرت " يس يمني اوروال سلمانول نے بیندسے قیام فرمایا -

حضورا قدس کے پیچے حضرت الورافع تھے، مقصد تی دلمن حضرت میمون کے یہے اہتام تھا محضرت میمون کے میلے اہتام تھا محضرت میمون کو اگرم سرف میں ہی مقیم رہے، ویل حضرت میمون کو افریت شبہ بسری کی بحب کرمٹر کیمن مکر کے نادان اور احمق لوگ یمال تک محضرت میمون کو افریت بسنجانے آئے، آوارہ چھوکر سے بھی ان کے ساتھ تھے ۔ اللارتعالی کے رسول اس کے لید مرتبہ منورہ تشر لیف لائے۔ اور مشیت ایزدی تے بعدیں اسی" سرف" نامی مقام میں محضرت میمون رفتی اللارتعالی عنها کی موت مقدر کی اور جہاں ان کے ساتھ محصور اقدس نے مضرت میمون رفتی اللارتعالی عنها کی موت مقدر کی اور جہاں ان کے ساتھ محصور اقدس نے مشی بسری کی تھی ویل ان کی موت واقع ہوئی ۔

اسى موقعه پر حضرت همره وضى الله تعالى عنه كى صاحب ذادى كا قصه پيش آياكهام بخارى كے بقول وہ صفورا قدى كے بقول وہ صفورا قدى كے بيچے آيل اور چيا چياكه كرب كادا مضرت على ال كے بھائى حضرت بعفر اور حضرت ذيد نے بينے لينے طور برغرن كياكہ يہ بچى ان كے بيرد كردى جلئے يحضرت على كننے تھے كہ يہ ميرے چياكى بيٹى ہي ہے ، عضرت بعفر كتے تھے كہ مير سے جياكى بيٹى بھى ہے اور ان كى تقيقى فالم مير سے نكاح بيں ہے اور حضرت ذيد عوض كرتے تھے كہ مير سے بھائى كى بيٹى ہے ۔ رسول اكرم صلى مير سے نكاح بيں ہے اور حضرت ذيد عوض كرتے تھے كہ مير سے بھائى كى بيٹى ہے ۔ رسول اكرم صلى الله تعالى عليه وسلم نے اسے حضرت جيعفر كے بيرد كرديا ۔ اسى عمرة القضا كے سے ميں يہ آيت نازل بورئى ۔

المنسَّهُ وَالْحَرَامُ بِالسَّهُ هُرِ الْحَرَامِ وَالْحَرَامِ وَالْحَرَمِينَ وَالْحَرَادِ وَالْحَرَمِينَ وَالْحَرَادِ وَالْحَرَمِينَ وَالْحَرَادِ وَالْحَرَامِ وَاللَّهُ وَالْحَرَامُ وَاللَّهُ وَالْحَرَامِ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّالِ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالّ

### غروهمونتر

ببغزوه جادی الاول ۸ هر بی بیش آیا - رسول فرم صلی النّد تعالی علیه وستم نے
" الحرت بن عمیر الا ذری " کو ایک گرامی نامر کے ذریعے شام بھیجا ، مقصد عقا کہ اس خط کو دوم
کے بادشاہ کے باس بینچایا جائے یا بعض دوایات بی " ملک بُصلی " کا ذکر آیا ہے - شرجیل
بی عمروا لعنسانی سے آپ کا واسطریٹا - اس نے کہ شاید کہ محصیں فحری نے بھیجا ہے ؟ آپ نے
کہا کہ ہاں میں النّد تعالی کے رسول علیہ الصلاة والسلام کا رسول ( نمائندہ) ہوں - اس نامراد
نے آپ کو بند صوا دیا اور بھر شہید کرا دیا - رسول محرم کو بہ خریب بھی تو آپ نے اس پرشدید دوعمل
کا اظہالیکا ور لوگوں کو اس کا انتقام لینے کی تلفین کی اور صحابہ کو روان فرابا -

حضرت عروہ کے بقول جادی الاولی مصریں اس قافلے کو روانہ فر مایا یعضرت زیدبن حارثہ اس کے امیر تھے۔ ادشاد فر مایا کہ انتخیس کچھ ہوجائے توجع خربن ابی طالب قیادت کریں انتخیس مجھی حادثہ پیش آئے توجیداللّٰدین رواحرامیر ہوں گے۔ آپ نے لوگوں کو تیار کیا، پھر اُنتھیں جل نسلنے کاحکم دیا۔

یعضرات بین ہزاد کی تعداد میں تھے۔ نکلف کے وقت حضورا کرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ دسلم نے امرالاسمیت ان کورخصت کیا محضرات عبداللہ رہن رواح کے وداع ہونے کا وقت آیا تو وہ دونے گئے ۔ ان سے اس کا سبب پوچھا گیا تو اُنھوں نے کہا کہ اللہ نعالیٰ کی قسم مجھے دُنیا کی قطعاً عبت نہیں، مذہ می اس میں رہنے کی خواہش۔ بیکن میں نے حضورا قدس سے سنا ہے کہ آپ وظعاً عبت نہیں، مذہ می اس میں رہنے کی خواہش۔ بیکن میں نے حضورا قدس سے سنا ہے کہ آپ عبر میں میں جہنے کا ذکر ہے۔

وَإِنْ مِنْكُ مُ إِلَّا وَالِهِ مُعَالَى عَلَى مُ بِلِكَ حَتْماً مَّقَطِيبًا ٥ (مريم: ١١)

ادد کوئی تنیس تم میں ہونہ پہنچے گا اس پر ، ہوچکا یہ وعدہ تیرسے رب پر لازم مقرر ۔
کے نگے کہ مجھے معلوم نہیں کہ اس پر گزرنے سے بعد میرا کیا انجام ہوگا ؟ مسلمانوں نے اتھیں تسلی
دی ادر کہا کہ اللہ تعالی تھیں محفوظ لرکھے گا ، تم سے خطوات کو دورکر سے گا اور تمھیں ایمان و تقوی کی کے ساتھ والیس لوٹائے گا ۔

حضرت عبدالله بن دواحر نے فرایا ، میں الله تعالی سے مففرت کا طلب گار ہوں اور لیسے مفارت کا طلب گار ہوں اور لیسے مقابلے کا ہوسارے دادو دہش کا خاتمہ کر دسے یا میرے یا تھے میں موجود نیز سے ساتھ ایسی لڑائی ہوجو ہر قسم کے کفرو مشرک کو ملیا میسط کر دسے ، حتی کر جب لوگ میر سے جسم سے گزری اور اس کو د میکھیں تو سے ساخت دعا دینے لگیں کہ جس نے جہا دکیا اللہ تعالی نے اس کو رسندوہدایت کی نعمت سے مرفراز کیا ۔

جب قوم کے افراد کوج کرنے بھے تو مصرت عبداللہ بن دوا صرب ول گرم کے پاس اُئے۔

دخصت ہوتے ہوئے اُنھوں نے کہ " اللہ تعالیٰ آپ کو صفرت موسیٰ کی طاب کی ثابت قدمی عطا

فرائے کیا خوب پیغام لے کر آپ آئے ، اور آپ کو اسی مددسے نواز سے جیسے کہ اُس نے ان کی

مدد کی میں نے آپ کی ذات میں وہ فطانت و فراست دیکھی ہواس سے بالکل مختلف ہے

ہود شمنول کو نظر آتی ہے ۔ آپ بلا شبہ رسول ہیں ۔ پس ہو آپ کی شفقتوں سے محروم رہے گا

اس کا ہم و تقدیر کے با تھوں محفوظ نر رہے گا۔" اس کے بعد رسول محر م نے اجباب کو رخصت

کیا یہ ال تک کہ عیب رسول اکر م الوداع کہ مرکر واپس لوٹے تو عبدالٹ بن دوا صرفے کہ ا

جھنڈسے ہمیں رخصت کیا۔ آپ کا رخصت کرنا ایسا ہے کہ آپ کی د فایل کھی ساتھ چھوڑنے والی نہیں "

ير حضرات جب شام كے علاقے بين "معان" نامي جگر بين پنجے نوائفين معلوم بروا كر برقل ايك لا كھ دومي فوج كے ساتھ" ارض البلقالا " كَ بَنج جِكاب اور قبائل لخم جذام ، بلقين ، بهرام اور بلى ايك لا كھ كى تعدا دك ساتھ جمع بين وقييلة" بلى "كاايك خف " للك بن زانة " يرجم المھائے ہوئے ہے ۔ مسلمان "معان" بين دو دن قيام پذير دو كر مالات كاجائزہ ليت رہے اور فيال ہواكہ حضوركو لكھ كم دشمن كى تعدا دسے متعلق اطلاع دى جائے ۔ بھراك مزيد كمك جيجين يا جو بھى فرايش اس كے مطابق الكلاقدم المحلي جائے ۔ مورت عيداللہ بن دوا ورنے دليرا تہ خطاب فرمايا اور كها ۔

"اسے قوم إتم توطلب شهادت بن نظے ہو، اب اس كيفيت سے بريشانی كيسى ۽ مهار سے مقابلے عدد ، قوت اور كثرت كى دجرسے كيجى تهيں ہوئے بلكہ ہمار سے مقابلے اس دين كے سهاد سے ير ہوئے يس جس كے ذريعے سے اللہ ہمار سے مقابلے اس دين كے سهاد سے ير ہوئے يس جس كے ذريعے سے اللہ تعالی نے ہيں عزت سے نوازا۔ دو بھلائيوں ميں سے ايك كے صول كے ليے عليه وكاميابى يا شهادت!"

 ددی خارب و خاسر ہو سے اور مسلمانوں کو قتے تصیب ہوئی ۔ بخاری میں حضرت انس فی اللہ تعالی میں عضرت انس فی اللہ تعالی میں معارت اس فی اللہ تعالی میں سے دوایت ہے جس سے اس کی تا بیند ہوتی ہے کہ ا

" پھر جھنٹے کو النزلغالی کی تلواروں میں سے ایک تلوارتے سنبھالا (خالد) تواللہ تعالی نے ان کے ایم تھے پر قتح کا فیصلہ فر مایا - د حافظ این حجر - فتح الباری ج، د، د، ص: ۱۳ - ۱۹ ام) - '

موسی بن عقبہ کے مفاذی میں ہے کہ تین حضرات کی شہادت کے لیدین کا رسول محر م نے ذکر زمایا تھا ، مسلمانوں نے مضرت خالد کا استخاب کینا اور اُتھیں قیادت سونپ دی توالڈ تعالی نے مساؤں کو غلبے سے نواز اور دستمنوں کو شکسست دی م

### الشهدالي مؤثث

ا: الحرث بن النعمان بن ليساف بن تقديم عيدعوف بن غتم الانصارى -

١ : زيدين حارشين غنم -

١ ؛ الراقه بن عمرو بن عطيه بن خنساء -

م : مسعودين الاسودين حارية م

٥ ؛ الوكليب -

۲ و درسي ين سعدين ايي مرح العامري -

، ؛ الوكليب كے بھائي جا بر زاين عمروين زيد)

۸ ،عبادبن قیس ر

1 - 9

ابن سعدين الحادث -

### عزوه ذات السلاسل

جادی الائزی ۸ھ میں یہ واقعہ پیش آیا ۔ اصل میں قبیلہ قضاعہ کے کچھ لوگ جمع

بور اطرات مدید بین گوبرط کا پروگرام بنا رہے تھے کہ رسول اگرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وہم نے مضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عتہ کو بلاکر اسلامی پہ جم ان کے سر و فرطیا - سنام کے دبیاتی علاقے بین ذات السلاس کی طرت مضرت عمروین العاص رضی اللہ تعالیٰ عنه قبیلہ قضاعہ کے علاقے بین ذات السلاس کی طرت مضرت عمروین العاص رضی اللہ تعالیٰ عنه قبیلہ قضاعہ کے ابتدائی نظر کے مقلیلے بین و مثن کی تعداد زیادہ تھی تورمول اکرم نے الماد کے بیلے اور صفر الت کو بیجیا بین بیلی و اللہ تعالیٰ عنه اللہ تعالیٰ عنه اور غیران اللہ تعالیٰ عنہ کو بینا یا مصرت الوجیدہ بن الجراج وضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا مصرت الوجیدہ بن الجراج وضی اللہ تعالیٰ کے استفسا بہم ضرات ہماجہ بن نے فرطیا کہ مصرت الوجیدہ محدودت الوجیدہ اللہ تعالیٰ کے استفسا بہم ضرات الوجیدہ بن نے فرطیا کہ مصرت الوجیدہ مدروج شن اضاح کے ایم بعد بین حالات کی بہم بعد بین حالات کی مضادت الوجیدہ حدورہ شن اخلاق اور نرم عادات کے مالک نفے ، انفیس مصرت نبی محت من فرطی تھی جی کامفاد ایسا بی تھا ۔ حضرت ابوجیدہ حدورہ برگی مفاد کا نقاضا بھی بہی تھا ۔ وصرت نبی محت من خوامدت کے ایم مفاد ایسا بی تھا ہی بہی تھا ۔ ورساتھ کے ساتھ امدت کے احتماعی مفاد کا نقاضا بھی بہی تھا ۔ ورساتھ کے ساتھ امدت کے احتماعی مفاد کا نقاضا بھی بہی تھا ۔ ورساتھ کے ساتھ امدت کے احتماعی مفاد کا نقاضا بھی بہی تھا ۔ ورساتھ کے ساتھ امدت کے احتماعی مفاد کا نقاضا بھی بہی تھا ۔ ورساتھ کے ساتھ امدت کے احتماعی مفاد کا نقاضا بھی بہی تھا ۔

فتح مكر شرفها الشرتسالي

دمضان ۸ ه میں اللہ تعالی نے اس کاموقع فراہم کیا ۔ صلح حدیبیہ میں یہ طے ہوا تھاکہ مختلف قبائل حیں کے چاہیں حلیف بن جائیں۔ مسلمان اور قریش ہو معاہدہ کر دہے ہیں ان کے حلیف بھی اس کے پابند ہوں گے۔ بنو بکر قریش کے حلیف ہوگئے اور خزاعہ مسلمانوں کے قریش یو سے میں اس کے حلیف بوگئے اور خزاعہ مسلمانوں کے حلیفوں پر چوط صابی کر دی حتی کہ قریش نے اس میں اپنے قریشیوں کے حلیفوں نے مسلمانوں کے حلیفوں پر چوط صابی کر دی حتی کہ قریش نے اس میں اپنے ملیفوں کا خفیہ طریق سے مرم ہیں جا چہنے ۔ لیکن وہاں عملیفوں کا خفیہ طریق سے سے ماتھ دیا۔ خزاعہ پناہ یا وجود کے ملے کہ آج کوئی اللہ اور اللہ نہیں جسسے میں طرایا حیاد ہا ہے ، حتی کہ آتھوں تے منبہ نامی ایک خزاعی کو مار ڈالا۔ یہ گویا صلح حدیبیم کی میں خوا یا حیاد ہا ہے ، حتی کہ آتھوں تے منبہ نامی ایک خزاعی کو مار ڈالا۔ یہ گویا صلح حدیبیم کی میں خلاف درزی تھی ۔ ان اسیاب کے تحت برم حلہ پیش کیا۔

متعدد اوی بیان کرتے ہیں کہ منوال بل ( بنو مکروا سے) نے بنوکوب (خزاعی ) یر پر طعائی کر دی اور بیروه وقت تھاجب کرمسلمانوں اور قریش کے درمیان صلح تھی۔ بنو کوپ والعصدرا قدس كادر بنو نفائة (يتومكر اى كانام سے) قريش كے حليف تھے - خلان معاہدہ قریش نے اپنے صلیفوں کی اس طرح مدد کی کراً تقییں ہتھیار اور غلام فراہم کیے۔ چنا بخیر بولیس کے کھے سوار حضور اقدس کے پاس آئے ، آپ کوصورت حال کی اطلاع دی ۔ ال يرحضورا قدس صلى الترتعالي عليه وسلم نے مكر معظم كا قصدكيا - اس موقع بيروه تفصيلات نظر الدان كردى كمي بين جو حضرت عياس اور الوسفيان معمتعلق بين كرحضرت عياس مرافظهران " ين أغيي لي كر حضور اقدس كے ياس أئے ١١ ن كيساتھ حكيم بن حرام اور يديل بن ورقاعي تھے صفورا قدس صلی المند تعالی علیه وسلم کے ساتھ ۱۲ ہزار مسلمان تھے جن میں مہاہر، انصار، بنو اسلم، بنوغفار، جهینراوربنوسلیم سے لوگ تھے۔ اُعضوں نے اپینے طفور ہے دوڑا دیے حتی کہ مرّا نظيران" يمني كيّ - اورقريش كوعلم تك بن إبوا سيهال اعنيل يترجيلا تو أعصول في ين وام ادرالوسفيان كورسول فرم مصياس عييا مقصد بناه حاصل كرمًا ياجنك كي بات عتى - ير دونون جار ہے تھے کریدیل بن ورقا مل کیے ، اکھیں تھی ساتھ لیے ا عشا کے وقت مکر کے زیب ای اُنفوں نے نیمے اور لشکر دیکھ ا - محصور وں کے منہ ناتے کی اُ وازیں سنیں نووہ کھے الکیے اور ڈر لگئے ادر کھنے لگے کہ اس جنگ کے عصر کانے کامہرا بنو کعیب کے مرہے۔ بدیل نے کہا کہ یہ معاملینو کعیب کے معلطے سے کمیں براصر کر ہے ، وہ فساد سے کی بنیاد ہماری زمین سے دکھی گئی، اسی کا یہ ظاخسانہ ہے۔کیا ممکن تنہیں کہ بنو ہوازن ہماری زمین کو بچاہیں ، محض اتنی سی بات تہیں ہے قصتہ برت ای سنگین سے مصور اکرم صلی الله لغا لی علیہ وسلم نے پہلے ہی کچھ سوار جسیج دیے تھے بمفول نے پانی کے مراکز پر قیصتہ کر لیا تھا۔ اُدھر خزا عہو الے لیسے داستے میں تھے کہ وہ کسی کو الدني ديتے تھے ۔

عقے معضور اکرم کے چیاحضرت عباس سے الوسفیان کی جاہلیت کے زمانے میں دوئی تھی ، اس بيدايوسفيان فروسي وازدى ، كياتم بي عباس سي بات كرت كاموقع مزدوك ؟ فررا عباس سنجے، اس کو بچایا اور دسول اکرم سے در واست کی کہ اسے ان کے بہرد کر دیا جائے . تمام لوگ اپنی جگرموبود تھے ، حضرت عباس سوار ہو گئے ۔ سارے سشکرے اس علط کود مجھ لیا م حضرت عمرت الوسفيان سے اس وقت كه جب أتفوں نے اس كى كردن قابوكى كرتواس وقت تك الله تعالى كے رسول كے قريب منيں جاسكتاجيب تك توم مر خطامے - اس ير اوسفيان نے مضرت عباس سے اس طرح مدد چاہی کہ میں ماراگیا۔ اس پر مضرت عباس نے اسے بچایا ۔ اس نے لوگوں کا ہیوم اور اِن کا جذبہ اطاعت دیکھا تو تسلیم کیا کہ آج کی طرح میں نے کوئی قوم اس طرح متی العمل ندیں دیکھی۔ برطورحضرت عباس نے اسے لوگوں کے الا تھے سے بچایا اور اس كهاكم اب عبى اكرتو نے رسول محرم كے رسول بونے كى گواہى ند دى تو مارا جائے گا. وہ مونت عباس كے كيف سے يربات كىنا چاہتا تھا اليكن اس كى زبان ساتھ مدديتى تھى - افرائس تے دات حضرت عباس كے ساتھ كزارى عليم بن حزام اور بديل بن ورق رسول اكرم صلى الدنعالى عليه وسلم کے ہاں حاض ہوئے، مسلمان ہو گئے اور آپ کو اہل مکہ کھے حالات کی خردی ۔ صبح کی نماز کے وقت جب لوگ الصفي موسے تو الوسفيان نے گھراكر مضرت عباس سے يو جھاكروه كيا چاہتے إلى حضرت عیاس نے کہا کہ وہ مسلمان ہیں، رسول اکرم کے پاس خاصر ہورہے ہیں۔حضرت عباس ساتھ ہی اسسله كم نكل يجب الوسفيان في مسلما نول كو ديكها توكها كداسي عياس المو محد أتحفيل كوني هم كري تو وه تعيل كرتے إلى ؟

حضرت عباس نے کہا کہ اگر وہ اتھیں کھانے پینے سے دوک دیں تب بھی وہ اوگ آپ کی اطاعت کریں گئے مصرت عباس نے ابوسفیان کومشورہ دیا کہ تم حضورا قدس سے اپنی قوم کے معاملے میں درگزد کی بات کرو۔ چنا پخر حضرت عباس کے ساتھ وہ آیا۔ حضورا قدس کی خدمت میں پہنچ کر حضرت عباس نے کہا یارسول النّد ہے ابوسفیان ہیں۔ ابوسفیان نے کہا اے قمد، میں نے اپنے الاسے مدوج اس تے کہا یارسول النّد ہے، والنّر میں نے دیکھ لیا کہ آپ جھے پرغالب آگئے۔ اگر میرا اللہ سیا ہوتا اور تیرا چھوٹا تو میں مجھ برغالب آجاتا۔ ساتھ ہی اس نے کلہ پڑھ کراسلام قبول کرلیا - مضرت عباس نے عرض کیا یا رسول اللہ میری خواہ ش ہے کہ آپ بھی ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہو جھے اجازت دیں کہ میں آپ کی قوم کے پاس جا کر اُٹھیں اس بات سے آگاہ کروں جو آپ پر نازل ہوئ اور اُٹھیں اللہ تعالی اور اس کے رسول کی طرت دعورت دول جو مصورا قدس نے اجا دت دے دی توصفرت عباس نے عرض کیا ، میری اس کے سلے میں رہنمائی فرما میں کہ میں اٹھیں کیا کہوں خاکہ وہ مطمی ہوجا میں۔

معضورا قدی نے فرمایا کہ اعفیں کہوکہ جوٹھا دتین کا اقراد کر کے مسلمان ہوجائے اسے امن ۔ ہوکعبہ کے پاس بیٹھ جائے اور ہتھیاراً تار دسے اسے امن ۔ جواپنے گھر کا دروازہ بند کر لیے اسسے امن ۔

حضرت عباس نے عرض کیا یا رسول الند ابوسفیان ہماد سے چیا زا دیں، میری خواہش سے کے دہ بھی میری خواہش سے کے دہ بھی میرے ساتھ لوٹیں، اگر آپ ان کے معاملے میں کوئی خصوصیت کا برتا و فرما میں تو-

حضور اقدس نے فرمایا بوالوسفیان کے گھریں چلاجائے اسے اس

الرسفیان کا گر کر کی چرقی بر تھا ، وہ بات کو سجے گئے ۔ اور ساتھ آپ نے کیم بن خوام کے لیے بھی اسی قسم کی تحقیق کا اعلان فر مادیا ۔ ان کا گھر مکر معظم کی سطح کے اعتبار سے بخلی طون تھا۔ حضور اقدس نے اُس سفید فیج بیاس کو سوار کیا جو دجہ کلبی نے آپ کے لیے بھیا تھا۔ حضور اقدس نے ماس نے حضرت ابر سفیان کو اپنا دولیف بنا کر ساتھ لے لیا ۔ وہ چلے ہی تھے کہ حضورا قدس نے کسی کو بھیج کر والیس بلایا ۔ لوگوں نے آپ سے ابوسفیان کے معاملے بیل یون کی انسان کے معاملے بیل یون انسان کا ذکر کیا تھا۔ بھر صال آپ کے ایلی نے عباس کو جا کر پیغام دیا ۔ عباس نے بیسند مزکیا اشکالات کا ذکر کیا تھا۔ بھر صال آپ کے ایلی نے عباس کو جا کر پیغام دیا ۔ عباس نے بیسند مزکیا اور کہا کہ کیا حضورا قدس کو اس با سے کا ڈوسٹ کہ ابوسفیان لوسٹ کر جائے گا تو اسلام کے بعد کا زوسلام کے بعد کا زوسٹ کی ایک کا بیں نے تو بیں اسے قید کر لیتا ہوں ۔ جنا کی اسے قید کر لیتا ہوں ۔ جنا کی اسے قید کر لیا گیا ۔

ابوسفیان نے کہا ، اسے بنو ہاشم پر کیا بدعهدی ہے ؟ عضرت عباس نے کہ ایسانہیں ، ہم پدعهدی نہیں کرتے البتہ تیرسے ساتھ کوئی خاص حاجت ومعاملہ ہے ۔

أس نے كها إ وه كياب ۽ تاكر مي اسے پوواكردوں -

سفرت عباس نے کہاکہ جب خالد بن ولید اور اور زبیر بن عوام اکبا میں گے تو بچھے اُزاد کردیا جائے گا۔ اس اثنا میں صفرت عباس اصل راستہ چھوٹ کر ایک تنگ راستے پر کھوٹ دہے۔ ابوسفیان ان کی با تول پر غور کرتے دہسے و مصورا کرم نے لیفن گھوٹ سوار جھیجے جو یکے بعد دیگرے اس نے کھوٹ سواروں کو دو مصول میں تقسیم کر دیا حضرت زبیر کے ساخہ قبیلہ اسلم ، اس غفار اور قضاعہ کے سوار تھے ۔ ابوسفیان نے کہا کہ عباس یہ رسول اللّٰہ ہیں ، انھوں نے کہا کہ مہنیں یہ تو خالد بن ولید ہیں ۔ دوسری طرف مضربت سعد بن عبادہ کورسول محرم فیانصار کے دستے کے ساتھ بھیجا و مصربت سعد بن عبادہ کورسول محرم فیانصار کے دستے کے ساتھ بھیجا و مصربت سعد نے کہا :

اليوم يوم الملحمة ، اليوم تستعل الحرمة أج مقابل كادن ب ، مكر ادر شهر مرام كى حمدت عبى آج حلال بولى ب ـ

پھر حضوراقدس انصار و فہاہرین کی مطور کے ساتھ داخل ہوئے۔ ابوسفیان نے بہت سے لوگ دیکھے تو وہ معلطے کو سمجھ بنہ سکا ، اور اس نے کہ یا رسول النڈ آپ ان قافلوں کو اپنی ہی قوم پر بھیج رہے ہیں۔ حضورا قدس نے فرایا ایسا نہیں ، یہ کام تو آپ نے اور آپ کی قوم سے کیا ۔ ان لوگوں نے تو میری تصدیق کی اور اُس وقت جب تم نے جھے جھٹلایا اور تم نے مجھے انکالا تو آخصوں نے میری مدد کی ۔ حضورا قدس کے ساتھ الافرع بن ہا ہیں ، عباس بن مواس ، میلا تو آخصوں نے میں برد الفر اری تھے۔ ابوسفیان نے ان حضرات کودیکھاتی ہو تھا اسے عباس یہ کون لوگ ہیں ۔ حضرت عباس نے کہا ، یہ حضور اقدس کے وہ سٹر سوار ہیں جن کے ساتھ موت کون لوگ ہیں ۔ حضرت عباس نے کہا ، یہ حضور اقدس کے وہ سٹر سوار ہیں جن کے ساتھ موت کا پیغام ہے ، یہ فہاجرین و انصار ہیں ۔ ابوسفیان نے کہا عباس جانے دوہ آج کی طرح کالشکر اور جماعت ہیں نے کبھی نہیں دیکھی ۔

حضرت ذہیر لوگوں کی ایک جماعت کے ساتھ " مجون " نامی گھر پرجا کھوٹے ہوئے اور حضرت خالد کھر کی گرائی والے حصے سے داخل ہوئے۔ وہاں اوباش بن مکر کی ان سے مڑبھیر المولئی ۔ آپ نے ان سے جنگ کی حتی کے اللہ تعالی کے ان کورسواکیا ۔ مسلمانوں نے انھیں فتل کردیا اور باقی گھروں میں گھس گئے۔ ایک گروہ ان میں "ختدمہ" نامی پہاڑی پر چیڑھ گیا تومسانا کھی ان میں سے جھے چیڑھ دوڑے۔ ایک گروہ ان میں "ختدمہ" نامی پہاڑی ہے جیڑھ گیا تومسانا کے سیمھے چیڑھ دوڑے۔ ایک میں حضورا قدمی داخل ہوئے توایک منادی نے پیکارا۔

جواپنا دروازہ بند کر لے اور ہا تھ دوک کے اسے مکمل امن ہے۔ اُدھر الوسفیان نے زور سے کہا :

ورواسلام قبول كرلوسلامتى حاصل كرلوك - اسطرح الله تعالى في المصرت عباس کے ذریعے بچایا ۔ ہند بنت عتبہ (الوسفیان کی بیوی) نے سامنے آگراپنے خاوند کی دا طرحسی پکر لی اور چیخ کر کھنے لگی "اسے آل ِ غالب إ اس بلر صے احمق کو قتل کر دو۔" ابوسفیان نے كها بدتميزى مت كرو - والتدالعظيم اگرتم مسلمان مرحى تو تمحاري گردن مار دى جلسے كى -تجهي بلاكت بواب حق آكيا ب اپنے كھريں داخل بوجا اور خاموشي اختباد كر۔ ادھر حضور اكرم صلى الله لعالى عليه وسلم" تنبيت كرا" يرج طبص توايك كروه كويها طريم شركون سالحصف بوسك دیکھا، فرمایا برکیاہے۔ ہمیں توجنگ سے منع کردیا گیاہے۔ مہاجرحضرات نے کہا کہ ہمارا خال یہ ہے کہ خالد جنگ میں الجھا د بے گئے ہی اور دشمنوں نے پہل کی سے ۔ کیونکہ وہ السے براز من قص كريوان سے لطب وه بھرائس سے مذالطيس - وه رسول الله كى تا فرمانى كريں يا آپ کے مکم کی مخالفت کریں ، ممکن می نہیں ۔ اس کے بعد حضور اکرم وہاں سے اُنڈ آئے۔ " جون " برتشريف لاكرحضرت زبركو ادصر بهييا اوركعيدك درواز سے بم خود كھ طسے موكئے ، اس كے بعد عام معافى كا قصر سے - اور جب آب كى خالد سے ملاقات بدوئى توفر مايا ۔" اطائى كا سبب كيا بواجب كه بهي روك دبا كيا تها المقول فيعرف كيا دخمنون فيل كي اهم بير التقيار أتصاليد، بنزون سے ہمیں پریشان کرناچاہا ۔ بیستے مرط ح اپنے ہا تھے کو روکا لیکن بالا خر مجبور موكيا - الله تعالى كے رسول نے فر مايا ، خير ہے الله تعالىٰ كى قضا و تقديم يول بى تقى -

عكرميرين إبى جبسل كافرار

عكرمرفرار بوگئے۔ ان كا خيال تھاكہ بين چلے جا يئى۔ ان كى بيوى ام الحكم بنت الحرث ين بشام مسلمان تھيں۔ اُ تفوں نے حصور سے اجازت چاہى كم البینے خاوندكو والبس لائے۔ اُپ نے مذھرف اجازت دى بلكہ پروانہ امن عطافر ما دیا۔ ام الحكم ایک رومی غلام كے ساتھ گئيں ، وہ برابر تلاش كرتى رہيں۔ "علاہے "كے علاقے ہيں لوگوں سے مدد مانگتى رہيں حتى كم تهامہ یں اپنے فاوند کو پالیا ہوکشتی پر سوار ہو پہنا تھا۔ جب وہ کشتی میں سوار ہوا تواس نے سفر کی ابتدا کرتے ہوئے لات وعزی کا نام لیا۔ کشتی والوں نے کہا کہ یہاں مرف ایک اللہ کو فلوص وا فلاص کے ساتھ پہلاد و ۔ عکر مہ نے اسی و قت کہا کہ اگر سمندر میں وہ تنہ لہدے تو خشکی میں بھی تہا ہے ، اللہ کی قسم مجھے لوٹنا نصیب ہوا تو سید صافی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس جا وں گا۔ اس کے بعد وہ اپنی اہلیہ سمیت واپس آئے ، حضور کی خدرت میں حاخری دے کراک پ اس کے بعد وہ اپنی اہلیہ سمیت واپس آئے ، حضور کی خدرت میں حاخری دے کراک پ کی بیعت کی دوراک کا دین قبول کر لیا۔ ہذیل کا ایک شخص اس و قت اپنی بیوی کے پاس آیا جب بو بکر برخی شخص اس و قت اپنی بیوی کے پاس آیا جب بو بکر برخی شخص اس و قت اپنی بیوی کے پاس آیا جب بو بکر برخی شخص اس و قت اپنی بیوی کے پاس آیا جب بو بکر برخی شخص ہو تکہ بھا گا ہوا آیا تھا ، اس لیے اس کی بیوی نے سے ملامت کی ، فراد پر عارد لائی تو اس بھاگ کر آئے والے نے کہا :

" اے کاش تو ہماری ہے کسی کا تمات ہفتد مرمیں دیکھتی ، جب صفوان اور عکرمہ جیسے بہا در بھاگ ۔ گئے : وہ مصنبوط اور سالم تلواریں ہمارا تعاقب کرر ہی تھیں جن سے کوئی کلائی اور کوئی پیشانی محفوظ منہ تھی ۔ اس کیفیدت کو دیکھ کر تو مجھے ملامت کے طور پر ایک جملہ بھی مذکمتی ۔

# حضرت معادي لرضى الله تعالى عنه

حضور اکرم صلی الله تعالی علیه وسلم فتح مکر کے بعد عزوہ منین کے بلے انکے تو حضرت معاذ اس جبل رضی الله تعالی عند کو اہل مکر کے بلے اپنا نام بس متعین کرنے ہوئے اُنھیں حکم دیا کہ لوگوں کو قرآن سکھلا میں اور اُنھیں دین کی بنیادی باتوں سے آگاہ کریں ۔ پھر حضور اکرم صلی الله تعنال علیہ وسلم مدینہ منورہ کی طرف لوٹ کے اور حضرت معاذ اسی طرح اہل مکر کے یہاں آپ کی نام نندگی کرتے دہ سے ۔

## صفوان بن أميترسي غزده بين كيليد رسول اكرم صلّ الدّتعالى عليه وتم كالسليم ستعارلينا

مفرت عوه بن الزبیر اور موسل بن عقبه کی مشتر که رواییت بسے که حضورا کرم صلی الند تعالی علیہ و لم نے صفوان بن اُمیتہ کے باس بیغام بھیجا ، مقصداس جنگی سامان کا حصول عضاجس کے متعلق سوال ہوا تواس نے متعلق آپ کو علم ہوا تھا کہ اُس کے باس سے سے اُس سے اس کے متعلق سوال ہوا تواس نے ضمان کی کہ کہیں آپ عصب بھی ہذکر لیس ۔ حضور محر م نے فر مایا کہ سامان تو تھا دا فر اس کے متعلق سامان تو تھا دان ہو مقوان ہے نہ دو ، تھا دی مرضی ، عادیت کے طور پر دسے دو تو والیسی پر میری ضمانت - اس پر صفوان نے کہا کہ خمانت ہے تو بھر کوئی بات نہیں ، عیں عادیت تو بھر کوئی بات نہیں ، عیں عادیت تو دول گا ، اور اُس نے اسی دن دے بھی دیا ۔ اہل سیرت کا خیال ہے کہ سوزر ہیں اور متعلقہ سامان نظا - اصل بہ سے کہ صفوان کے پاس بہت اسلیم تھا ۔ وہ کثیر السلام " مشہور تھا ، اس سے حضورا قدر می اللّٰد تھا ۔ اس بیسے کہ سوزر بین اور متعلقہ سامان تھا ۔ اصل بہت کہ وصفورات ترس کے تاس بیسے میں بات کی وہ مال گیا ۔

عروه شين

یغ وه فتح مکه کے بعد ہی متصل د صعبی پیش آیا۔ سبب بربنا کہ بنو سوازن (متہ کو تیرا نداز قبیلہ) کو فتح مکہ کی خبر ملی توان کو الک بن عوف النصری نے جمع کیا اور ساتھ ہی ساتھ بنو ثقیف ، بنو نصر بن معاویہ اور بنو سعد وغیرہ کو بھی جمع کیا۔ برسب جمع ہو کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرت جیل تکلے اور لوگوں نے اپنے مال و منال انتوانی ادر بھے تک ساتھ لیے ہے" اوطاس" میں یہ پہنچے تو اور لوگ بھی ان کے باس مجمتع ہوگئے۔ اور بھی تک ساتھ لیے ہے" اوطاس" میں یہ پہنچے تو اور لوگ بھی ان کے باس مجمتع ہوگئے۔ محضورا قدی نے اس کی تفصیلات سنیں توعبداللہ بن ابی عدرہ اسلمی کو حالات کی خرف سے جمیع اے وہ تشریف نے گئے اور واپس آکر محضورا قدیس کو ان کے عزائم سے لئے کی غرض سے جمیع اے وہ تشریف نے گئے اور واپس آکر محضورا قدی کو اور وہ اور موسی بن عقبہ لائے کی غرض سے جمیع اے وہ تشریف نے گئے اور واپس آکر محضورا قدی کو اور موسی بن عقبہ لائے کی غرض سے جمیع اے وہ تشریف نے گئے اور واپس آکر محضورات عوہ اور موسی بن بنائج را پ آگاہ کیا ، چنا بخرا پ آگے بطرح کر ہوازن کی طرف تشریف نے گئے۔ حضرت عوہ اور موسی بن عقبہ ا

فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالی سے اپنے رسول کے لیے مکہ منظمہ کو فتح کر دیا اور اس سے آپ کی اسکا کی طرح اس سے آپ کی اسکان کی طرف تشریف سے چلے۔ اہل مکہ بھی ساتھ لکل کھولے ہوں کے ۔ کسی کے بیش نظر لوائی نہ تھی ۔ جانے والے بیدل بھی تھے سوار بھی ہمتی کہ عورتی کی تھیں اور اس طرح کہ وہ مسلمان نہ تھیں کہ وہ محض تماش بین کے طور پر ساتھ تھے کہ حالات کو دیکھیں اور شاید کوئی مائی فائدہ بھی ہوجائے۔ ساتھ ہی ساتھ آتھیں اس بات کی قطعاً پر وا نہیں کے دفقا کو کوئی صدمہ پینچے ۔ گویا پہنچتا ہے تو پہنچے ۔ مصرب الوسفیان بن حرب ساتھ مصفوان بن آمیم شرک ہوتے کے وصف ساتھ تھا اس کی اہلیم سلمان ہوگئی تھیں ، لیکن ابھی تک دونوں کے درمیان تفریق نہ ہوئی تھی ۔ اس کی اہلیم سلمان ہوگئی تھیں ، لیکن ابھی تک دونوں کے درمیان تفریق نہ ہوئی تھی ۔ اس کی اہلیم سلمان ہوگئی تھیں ، لیکن ابھی تک دونوں کے درمیان تفریق نہ ہوئی تھی ۔

ان دنون مشركين كا مربراه مالك بن عوف النصرى تقاا وراس كيساته دربدبن الهم، مالت يرتقى كه تكبروغ وركيسبب اكرا د با تفاا ورغص سيكانپ د با تقا - أخصول في عورتني ادربيج الكر ساته كريه عقص معنورا قديم صلى النرتعالى عليه وسلم في عبدالنر بن عورتني اوربيج الكر ساته كريه على المرادي اوروه گفتگوستى جومالك بن عوف لين دفقا سي كرد با تقا ، اس في كها :

" جسے کے وقت تم ان پر بل پھو۔ اس طرح جس طرح ایک شخص ہو تا ہے
یعنی یک جہتی کے ساتھ۔ اپنی تلوارول کی نیابیں تو الر اللہ ایک صف ایسے
مولیشیوں کی بنالواور ایک اپنی عور تول کی ۔ (مقصدیہ تھاکہ والیسی ممکن مد

رہے بس یا انھیں ضم کردیں یا خودختم ہوجایئی )

اُنھوں نے جب جسے کی تو الوسفیان؛ صفوان اور حکیم بن مزام نشکر سے الگ ہوکران

کے بیچھے کی جانب ہوگئے اور دیکھنے لگے کرم کزی کردار کون اوا کر تا ہے ۔ لوگوں نے آسنے
سامنے صفیں با ندھ لیں اور حضورا قدس ایسنے چرپر سوار ہو گئے ہوجنگی سامان سے خوب
لدا ہوا تھا۔ آپ صفوں کے سلمنے تشریف لائے ، لوگوں کو ہما دکی ترغیب دی اور فتح کی
خوش خری سے نوازا ، بشرطیکہ صبرسے کام لیا گیا ، اور مصابی کو خذرہ پیشانی سے برداشت

اسی اثنا میں مشرکین نے یکبارگی مسلمانوں پر صله کر دیا ، حبی سے مسلمان مراسیمہ ہوگئے اور پشت بھیر کروالیس ہونے لگے ۔ حارفہ بن النعمان کہنے ہیں کہ میں مصنورا قدی کے اس وقت ساتھ اور گویا پہرہ دارتھا ، جب لوگ بھاگ نیکھے۔ میراینال سے کہ لگ بھگ سوافراد کے باتی رہ گئے ۔

رادی کے ہیں کہ قریق کا ایک شخص صفوان بن آمیہ کے پاس سے گزرا اوراس سے کہ الم تھیں خوش خبری ہو کہ شخد اوراس کے رفقا شکست سے دوچار ہوگئے ، واللہ اب ہو کہ تھیں نا بھر سکیں گئے۔ صفوان نے اس سے کہا کہ تم بدویوں کے غلبے کی فوش فبری اب یہ لوگ کیھی نا ابھر سکیں گئے۔ صفوان نے اس سے کہا کہ تم بدویوں کے غلبے کی فوش فبری سناد ہے ہو والنڈ مجھے یہ وابوں کے دب سے قریش کا دب زیادہ مجبوب ہے اور ساتھ ہی صفوان اس بات سے سندید عضوی ناک ہوگیا۔ اور عودہ کے بقول صفوان نے اپنے غلام کی صفوان اس بات سے سندی کہ شعار "کیا ہے ، (جنگی اصطلاح جس سے لوگ جنگ یہ ایک دو سرے کو بہجائے کہ سنو کہ " شعار "کیا ہے ، (جنگی اصطلاح جس سے لوگ جنگ یہ ایک دو سرے کو بہجائے ہوئی غلام آیا تو اس نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ وہ اس طرح بیکار ہے ایک دو سرے کو بہجائے کے میں المثر یا بتی عبد الرحمی ، یا بتی عبد الرحمی ، یا بتی عبد المثر یا بتی عبد الم

یھی تھے۔ مصورا قدیس کا یہ حال تھا کہ جب جنگ و قتال نے پوری طرح مسلمانوں کولیسیط میں النے اور ہا تھے اور ہا تھے اور ہا تھے اور ہاتھ کے دعا کر سے لیا تو آپ اپنے چر پر رکابوں میں بیاوی ڈال کر کھڑ ہو گئے اور ہاتھ کے بدیر کابوں میں بیاوی ڈال کر کھڑ ہو گئے اور ہاتھ کے دعا کرنے گئے ۔

اللَّهُمِّ إِنَّ انشَدُ كَ مَا مُعَدَّ تَهِنَ ، اللَّهِم لَا يَنْدَخِى لَهُمُ اَثْ يَظْهُ وَا

اسے اللہ اس مقصد کے بیے میری فریا دہسے میں کا تو نے مجھ سے وعدہ کیا۔ بار اللہ ، دشمنان دین کے لیے برمناسب نہیں کہ وہ ہم پرغلبہ حامل کریں۔ اور ساتھ ہی اپنے رفقا کو آواز دی ۔ اور الگ الگ جماعتوں کو نام لے کر پکارا اور فرمایا ۔

اسے حدیدیں والے دن کمط مرنے کی بیعث کرنے والو! لینے النرسے دارو،

لینے اللہ سے ڈدو ، تھارا نبی نا پ ندیدہ کیفیت میں مبتلا ہے۔ اور ان کوجہا دیر ترغیب دبتے ہوئے فرطایا ،

اسے اللہ اور اس کے رسول کے مددگارو! اسے بینو خزرج ، اسے سورہ لقم کی تلادیت کرتے والو!

الغرق اسی طرح آب آواز دیتے رہے اور لیعنی موجود حضرات کو المورکیا کہ وہ اسی طرح آواز لگا بین ۔ اُدھر آب نے کنگربوں سے متھی بھری اور انھیں نورسے مشرکوں کے جہروں اور بیٹا نیوں کی طرف چیسنگا اور فرایا" شاھت الوجوہ" یعنی چہرے چیرگئے ۔ چین پخہ آپ کے دفق جلای سے والیس پلیطے اور آپ کے اد و گرد اکتھے ہوگئے ۔ بیف روایات بیں ہے کر آپ نے بیجی فرمایا «حجی الموطیسی سے میدان کارزازگرم ہوگیا۔ بیس النڈت الی نے ان کنگریوں کے سیب جو آپ نے چیسنی تھیں اور جن کے پیچے دست قدرت کار فرما تھا ، آپ کے دشمنوں کو شکست دی مسلمان ولی می اور اس نے اپنی قوم کے بیفن مردادوں سے دیالی وعیالی کو قید کرلیا ۔ مالک بن عوف جھاگ گیا اور اس نے اپنی قوم کے بیفن سردادوں سمیت طالف کے تعلق میں بناہ لی ۔ اس موقع پر اہل مکم کی بطی تعلام کی مدلی اور اس نے اپنی آنا کھوں سے دیکھا کہ کس طرح النڈتعالی افران نے لیٹے دیول کو مسلمان ہوگئی ، کیوں کہ اضوں نے اپنی آنا کھوں سے دیکھا کہ کس طرح النڈتعالی افران نے لیٹے دیول کی مدد کی اور اپنے دین کو عوزت و اس میں میں میں از قرمایا (البیہ تھی)

## غزوه طالف

عنین کی جنگ کے معا بعدیہ واقعہ بیش آیا - کیوں کہ رو سامے مشرکین حنین سے بھا گے کر اس کے مشرکین حنین سے بھا گے کر اس کے تلعہ میں قلعہ بند ہوگئے تھے ، فوراً ان کا تعا قنب هزوری تھا بعضرت عرف اور موسی بن عقبہ کتے ہیں کہ مضورا قدس قید بوں کو " حجرانہ " میں چھوٹ کر خود طالف تشریف لیے گئے ۔ مکہ کی زمین قید بوں سے بھر گئی ۔

حضورا قدس" الا كمر" نامى مقام من قلصه طالف كے پاس جنر رات مقيم رہے ، ابل تقيف موقع من عفوظ تھے وہ سے مول اور جيسو شے نيزول سے اندرسے حملہ كرنے دہے ،

اوصر سے بھی ہوابی کارروائی ہوتی رہی سی کہ دونوں طرف سے بہت سے لوگ کام آئے۔
اس مالت کو دیکھ کرمسلمانوں تے بنو تفیق کے کھیجوروں کے باغات پر ہا تھ ڈاللا تا کہ
وہ غضب ناک ہوکر با ہرا جائیں۔ حضورا قدس نے مسلمانوں میں سے ہر شخص کو حکم دیا کہ وہ کم اذکم
یا بنے بیلیں کا شے اور ساتھ ہی ایک منادی کے ذمعے لیگایا کہ وہ زور سے منادی کر سے کہ جو نکل
کر ہمار سے یاس آجائے گا وہ آزاد و ما مون ہوگا۔ اس اعلان کا الر یہ ہوا کہ ان میں سے ایک
جماعت نے نکل کرمسلمانوں کے یاس ہیوم کر لیا اور پناہ سے لی ، اہنی میں ابو بکرہ بن مروح بھی
تھے جو زیاد بن این سفیان کے مال شریک بھائی تھے۔

" مجھے اپنے باپ کی قسم ، تم اپنی اپنی جگهوں پر رہو ، واللڈ ہم تو بدت گئے ازرے غلام تھے ۔ بیں تھیں اللہ کی قسم دیتا ہوں کہ اگر تم مقیقت حال کو پہچان لو تو تم عرب کے مالک ہوجا و گئے۔ تم اپنے قلعوں میں رہو ، اور دیکھو اپنے ہی یا تھوں سے تھیں سب کھے دے دیا جائے گا اور تھا رہے درختوں کا اپنے ہی یا تھوں سے تھیں سب کھے دے دیا جائے گا اور تھا رہے درختوں کا

پھروہ دسول اکرم سے پاس گئے توحضور نے فرمایا عیبنہ، تم نے ان سے کیاکہا ؟ اُنھوں نے کہ کہا کہ میں نے اکھیں اسلام کا کہا ، اس کی طرف دعوت دی ،جہنم سے ڈرایا ، جنت کی راہ دکھلائی محضورافڈس کو وحی سے علم ہوچیکا تھا ، آپ نے فرمایا تم صحیح مہیں کئے تم نے توا تمنیں یہ یہ باتیں کی ہیں۔ عیبنہ بول ایکھے ، اسے الند کے رسول آپ سے فرماتے ہیں۔ میں اس معلملے میں آپ کے سامنے بھی اعترات جرم کرنا ہوں اور الٹر تعالی کے حصفور بھی توم

حنین کے مال غنیمت کی

عضرت را فع بن خدرى رضى التد تعالى عنه فر ملت إلى كه رسول أكرم صلى التد تعالى عليه وم ن مولقتة القلوب كوايك ايك سواون ف مرحمت فرمايا - ابوسفيان بن حرب اعقلم بن علالة ا مالک بن عوف کوسوسوا و نرط عطا کیے، لیکن عباس بن مرداس کوسوسے کم دیے ، ان کے موتک مزیمنے یائے -عباس بن مرداس نے اس برک -

كانت تهاباتلا فيتها بكوى على المهرفي الاجماع والقاظى الحى ان يرقدوا اذا هجع الناس لمراهجع بين عينية والا قسرع فلمراعط شيئا ولمرامنع عديد فوائمها الاس يع يقوقان مرداس في المحمع ومن تصنع اليوم لا يرفع

فاصح نهيى ونهب العبسد وقدكنت فى الحرب ذا تدرئ الا اقابل اعطيتها وماكان حصن ولاحايس وماكنت دون إمرئ منهما حضور اكرم كواس كا علم بوا تواكب فاس سے كماكر تونے يركماسے كه:

اضح نهيى ونفب العبيب بين الاقترع وعينيه جناب الوبكرين كهاكم يارسول التداس نے ايسا نهيل كها اور ميں والتدا تعظيم شاع نهيل، اور آپ کی ذات رحمت سے یہ غصتہ ؟ آپ نے پوچھا کر اس نے کیا کہا ؟ تو آپ نے اس كاكها بوامصرعه يرطفاع بين عينيه والاقس ع - آب فرايا دونون رعينيه اورافرع) میں سے جس سے ابتدا کرو کوئی نقصان کی بات بنیں ۔ پھر آپ نے فرمایا " بمری طرف سے اس كى زبان كاف دو" لوگ در كھے كه شايد آپ اس كے مثله كرنے كافر مارسے إن بيكن

آپ کا مقصد مزید عطیہ تھا تاکہ زبان بند مہوجائے۔ اللہ تعالی نے حتیبی میں آپ کو بہت ہی مال و منال سے نوازا۔ آپ نے تالیف قلب کی عرض سے ایسے لوگوں کو تو دیا لیکن انصاد کو کھے مزدیا۔ اُنھوں نے اس کو محسوس کیا تو آپ نے خطیہ ارشاد فرمایا۔

اے برا دران افصاد ، کیایہ واقعہ نہیں کہ اللہ تعالی نے برے ذریعے تھیں ہدایہ تسے ہو زران افصاد ، کیایہ واقعہ نہیں کہ اللہ تعالی نے میں کہ اللہ تعالی ہو کہ اس کی تصدیق کرتے ۔ آپ نے زمایا کہ تم یہ بھی کہ سکتے ہو کہ تو ہمارے پاس اس مال میں آیا کہ تیری قوم نے بچھے جھٹلایا اور ہم نے تصدیق کی ۔ افضوں نے افضوں نے سے تھ کا ذکیا ، ہم نے تھے کا ذویا ۔ لیکن انصاد نے مدد کی ۔ اُنھوں نے سے تھ کا ذکیا ، ہم نے تھے کا ذویا ۔ لیکن انصاد نے مدد درج سعادت مندی کا مظاہرہ کیا اورجیب رسول محرم نے فرمایا کہ ،

" تم اس پر خوش منیں کہ لوگ مال کے ساتھ گھروں کوجا بین اور تم الدی کے ساتھ گھروں کوجا بین اور تم الدی کے ساتھ تو ان کی آئی کھوں سے آنسو چھلک پھیسے اور لعص نوجوان جھوں نے یہ بات کی ، لجا حت سے معانی چا ہے۔ الدّ تعالیٰ کے بنی نے ال کے ساتھ عابیت درجہ محبست ومروت کا سلوک قربایا۔

#### شدائے میں

ا: زیدین ربیعه القرشی (ینواسدین عبدالعزی)

٢: زيدين زمعه القرشي (بنواسدين عبدالعزي)

٣ : مراقه بن الجباب الاتصارى ( بتوعمروبن عوف كي فريلي شاخ بنوعجلان بسس)

### غزوه تبوک

یمی غزوه عُسره که لا تاب جورجب و صیس پیش آیا به صفو داکرم صلی التر تعالی علیه وسلم نے اسٹر کی تیادی کا استمام فر مایا مقصد شام کی طرف دوا تگی تھی ، آپ نے لوگوں بیں اعلان فرمادیا ۔ شدید گرمی کا موسم ، موسم خرلیف کا زمانہ ۔ نتیجہ یہ ہوا کہ مجدت سے لوگ سستی و کھانے لگے اور دومی قوت سے گھرانے لگے ، لیکن راہ جن میں تواب کے امید وار نسکل کھوسے ہوئے اور منافق دیک کر بیٹھ گھراور آپس میں ایسی یا تی کونے سکے کہ اب میں کھی واپس ندا یہ میں گئے ۔ منافق دیک کر بیٹھ گھراور آپس میں ایسی یا تی کونے سکے کہ اب میں کھی واپس ندا یہ میں ایسی یا تی کونے سکے کہ اب میں کھی واپس ندا یہ میں کے ۔

ر بلکه معا ذاللد دومیوں کے مقابلے میں فنا ہوجا میں گئے) اور مضورا کم م کی اطاعت کرنے والوں کو محصی دو کنے کی کوئٹ میں کرنے ملکے جس کا کوئی اثریز ہوا۔ ہاں ابسے مسلمان دھ کے محضیں عذر مقے۔ در عربی اعذاد تومعنبر ہیں )

حضور اکرم مسجد میں تشریف فرماتھے" جُرِّبن قیس" ایک جماعت سمیت ماهنر ہوا 4 اپنی کم زوری وغیرہ کا عذر کر کے مدینہ میں رہ جانے کی درخواست کی ۔ حضورا قدس نے اس سے فرمایا تھیں طاقت و وسعیت ماصل ہے۔ تیاری کروشاید تنصیں رومی عور توں کے کپڑے اور زیورات غیرت میں مل جا میں ۔ لیکن وہ ٹالتا ہی دہا اور کہنے لگا کہ مجھے خطرہ ہے کہ میں رومی عور توں کے رفقا حسن کا فریقتہ ہوکم کسی ابتلاکا شکار نہ ہوجاؤی ۔ اللّٰد تعالیٰ نے اس کے متعلق اور اس کے دفقا

كي متعلق يه أيات نازل فرامين -

وَمِنْهُ مُرْمِّن يَّقُولُ اعْنُنَ لَ لِي وَلَا تَفْتِ بْيِ طَالًا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُو الْوَ إِنَّ جَهَنَّ مِ لَمُحِيْطَةٌ مَ بِالْكُلِورِينَ ٥ إِنْ تُصِبُكَ حَسَنَةٌ تَسْوَكُهُ مُ حَ وَإِنْ تُصِبُكُ مُصِيْبُةٌ يُقُولُوا قَدْ آخَذَ فَا ٱمُوكَامِنُ قَبُلُ وَيَتُولُوا قُهُمُ فَرِحُونَ ٥ قُلُ لَيْ يُصِيبُنَا إِلَّا مَاكَتَبَ اللَّهُ لَنَاعَ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلُ الْمُؤُ مِنُونَ ٥ قُلُ هَلُ تَرَبُّهُ وَى بِنَا ۚ إِلَّا اللَّهُ الْحُسُنِيكِينَ طُ وَخُنْ نَتَرَبُّصُ بِكُمْ اَنْ يُصِينِبُكُمُ اللَّهُ بِعَنَّ إِبِ مِنْ عِنْدِةَ اَوْ بِأَيْدِينَا السَّا فَتَرَتَّجُكًا إِنَّا مَعَكُمْ مُّتَكُرِيِّصُوْنَ ٥ قُلُ اَنْفِقُواطَوْعا الْوَكَرُها لَّنَ يُتَّقَبُّلَ مِنْكُمُ طِ اتَّكُمُ كُنْ تُمْ قَوْمًا فْلِيقِنْ ٥ وَمَامَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبُلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمُ إِلَّا ٱنَّهُمُ كَفَرُوْا بِاللَّهِ وَ بِرَسُولِم وَلَا يَأْتُونَ الصَّلُوةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالًى وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كُلِهُ وَنَ ٥ فَكَ تُعَجِّبُكَ آمُوَالُهُمْ وَلَا اَ وُلَادُهُمُ النَّمَا يُرِيْدُ اللهُ لِيُعَدِّ بَهُمْ بِهَا فِي الْحَيلُوةِ الدُّكَ نَيَا وَ تَزْهَقَ الْفُسُكُمْ وَهُمْ كُفِنُ وَنَ ٥ وَيُحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ طَ وَمَا هُمُ مِّنْكُمْ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمِ يُّفُرَتُونَ ٥ لَوْ يَجِنُ وَنَ مَلْجَا الْوُمَعْلِينِ اَوْمُدَّ خَلَا لِمُ لَكُوا إِلَيْهِ ٥ هُمْرِيَكُمْ مُونَ ٥ (التوبر: ٨٩ تا٥٥)

اور یعفے ان میں سے کہتے ہیں جھے کورخصدت دسے اور گراہی (فلند) میں ناڈال بے شک وہ تو گراہی ہیں پر چکے ہیں اور بے شک دوز نے گھیرر ہی ہے کا فروں کو اگر بختے کوئی سمتی تو کہتے ہیں اور بے شک دوز نے گھیرر ہی ہے کا فروں کو اگر بختے کوئی سمتی تو کہتے ہیں اور بھر کرجا میں نوشیاں کرتے۔ تو کہ دسے ہم نے تو سنبھالی لیا تھا اپنا کام چیلے ہی اور بھر کرجا میں نوشیاں کرتے۔ تو کہ دسے ہم کو ہرگز نہ پہنچے کا مگر وہی جو لکھ دیا النّد تعالی نے ہمار سے لیے، وہی ہے کار ساز ہمارا اور النّد ہی پرچا ہیے کہ بھروسر کریں مسلمان ۔

توکسہ دسے تم کیا امید کرو گے ہمارے تق بی مگر دوخوبیوں بیں سے ایک کی اور ہم
امیدوار بی بھارے نقی میں کہ ڈالیے تم پرالٹر تعالی کوئی عذاب اپنے پاس سے باہمارے
ہاتھوں ، سومنتظر رہو، ہم سمی تھارے ساتھ منتظر بیں ۔ کسہ دسے مال خرچ کرو ہوئی
سے یا ناخوشی سے ، ہرگز قبول نز ہوگا تم سے ، بیے شک تم نا فرمان لوگ ہو ۔ اور
موقوف نہیں ہوا قبول ہونا ان کے خرچ کا مگر اسی بات پر کہ وہ منکر ہوئے اللہ سے
اور اس کے دسول سے اور نہیں آتے بماز کو مگر کا دسے جی سے اور خرچ نہیں کرتے
گر رسے دل سے ۔

پی تو تعجب مذکر ان کے مال اور اولادسے ہیں چاہتا ہے اللہ کہ ان کو عذا ب ہیں رکھے ان ہی وجرسے ویڈا کی زندگانی میں اور نسکے ان کی جان اور وہ اسے ویڈا کی زندگانی میں اور نسکے ان کی جان اور وہ اس وقت تک کا فر ہی رہیں ۔ اور قسمیں کھاتے ہیں اللہ تعالی کی کہ وہ بے شک تم میں ہیں اور وہ تم میں ہندیں بلکہ وہ لوگ تم سے دارتے ہیں۔ اگروہ با بیش کوئی بناہ کی جگہ یا غاریا سر گھسیانے کو جگہ تو لسطے بھاکیں اسی طرف رسیاں تو است ۔ مصنور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو کلی علی اللہ کی دولت کے سمارے نسکل کھو سے مونور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو کلی علی اللہ کی دولت کے سمارے نسکل کھو سے ہو گئے۔ بورہ گئے ان میں ایک صاحب این عنم ہ ( یا محض عنم ) بھی تھا جو بنو عمرو بن عوف سے تعلق رکھتا تھا۔ اس سے کہا گیا کہ تو کیوں رہ گیا ہو اس نے کہا کہ محض ''بنوض اور لعب' کے سے تعلق رکھتا تھا۔ اس سے کہا گیا کہ تو کیوں رہ گیا ہو اس نے کہا کہ محض ''بنوض اور لعب' کے سیب میں رہ گیا ( بات ہویت ، گپ شپ اور دل گیا ہیں)

بوک ہی کے سیسے میں یہ بھی اگر الہے کہ آپ جب والیس تشریف لارہ سے تھے تو بعض من فق جو بغلیں بجائے تھے کہ آپ والیس نہ آیئی گئے پر لیشان ہوئے اور داستے میں آگئے، اُنھوں نے تدبیر ایسی کرنا جا ہی کہ آپ کو داستے میں کسی گھاٹی میں بھیننگ دیں لیکن واللہ تفیوالماکوین ع ۔ دخمن اگر قوی است نگہاں قوی تر است ۔

#### جمة الوداع

حضرت عوده اپنی خالہ جان سید تناعائشہ صدیقہ طاہرہ سلام التٰد تعالیٰ علیہا ورضوا نہ
سے نقل کرتے ہیں کہ ہم رسول محرم کے ساتھ حجہۃ الودائے کے سال مدینہ سے نگلے، بعض نے
عرہ کا احرام با ندھا تھا اور لبض نے رج کا ، جب کہ بعض نے دونوں کا ۔ حضرت رسول محرم میں تھے وہ تو عمرہ کرتے ہی فار بن ہو گئے ،
جن کا احرام میں تھے ۔ جو محض عمرہ کے احرام میں تھے وہ تو عمرہ کرتے ہی فار بن ہو گئے ،
جن کا احرام جج کا تھا یا مشتر کہ وہ یوم کن تک اسی حال میں رہسے۔

جناب مؤلف نے اس کے لیعد ایک نوط دیا ، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ سید ناعوہ ہ جن کی دوایات کے حوالے سے یہ تالیف مرتب ہوئی ، ان میں جو دوایات جہ الود اعسے تعلق بیں ان میں شدید اضطراب سے اور ویسے بھی یہ مشہور نرین قصہ ہے جس کی تفصیل اعادیت و میرة کی کتب میں موجود ہے ، اس لیے حضرت عاکش کی دوایت پراکتفا کیا جا تا ہے۔

حضرت رسول مكرم كامرض وفات

حضرت ما گفته فرماتی بین که جب دسول فحرت مند تصور فران که کوئی بنی و بناس خصت مند تصور فرمات که کوئی بنی و بناس خصت مندی به و تاجیب این ایسا فریس اینا تصکان نه دیکھ کے داس کے بعد اسے اختیار دیاجا تا ہے ۔ برطور جب آپ بیمار برسے اور سیدنا عز رائیل حاظم بوٹے تواکث کا مران کی گودیمی تھا ، اچانک غشی کی کیفید ت طاری بوگئی ۔ افاقہ بوا تو آنکھیں جھت کی طرف لگی کی لگی دہ گئیں اور یہ الفاظ زبانِ مبادک پر جاری تھے ۔

اللهُمُّ إلى فيْقَ الاَعْلَى :

توین مجھ گئی کہ آب نے میں بیند نہیں کیا بلکہ اپنے خالق کی طاقات کو لیسند فرمایا اور ساتھ میں مجھ گئی کہ آب ایسی ہات فرمانتھ کے بنی کواختیار دیاجا تلہ سے ۔ اب آپ کویا اپنی مرضی کا اظہار فرمار سے ہیں۔

بعض روا بات بین ہے کہ جریل این نے حاصر ہو کہ اللہ تعالی کی طرف سے بیفام دیا کہ اب کیا خیال ہے ، روا یات میں ہے کہ وفات سریف طلع عشمس کے بعد ہوئی اس کیلے من ذکر ہے کہ مضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کھر اس خطیہ ارشاد فر ار ہے تھے اور لوگوں کوئنی سے کہ رہ ہے تھے کہ خرد اردسول محرم کی موت وقتل کا کیا سوال ہے ، آپ پر توحالت غشی طاری ہے ۔ ایسا کہنے والے کی خیر نہیں ۔ جب کہ عمرو بن قیس بن ذائدہ بن الاصم بن ام مکتوم مسجد کے افری حصے بی اس آیت کی تلاوت کر رہے تھے کہ:

وَمَا هُحَةً لَا لِآلَ وَسُولَ مِ قَدْ هَلَتَ مِنْ قَبْلِهِ الرَّيْ سُلُط (آل عمران: ١٢٨) المعَمَّدُ اللهُ الدَّر اللهُ اللهُ

در دوگ مسجد میں اس قدر رور سے تھے کہ کان پطی آوا زسنائی مددیتی تھی ۔ اسی اثنا میں آ ب کے عم مکرم مضرت عباس تشرایت لائے اور کہا :

" اے لوگو ا تم میں سے کسی کے باس آپ کی وفات کے سے میں کوئی است میں کوئی است میں تو یت لائے اور کسی کا کوئی مطالبہ مونوجی ؟

اوگوں نے نفی میں جواب دیا تو آپ نے حضرت عمر سے پوچھا۔ اُنھوں نے بھی لاعلمی کا اظہار کیا ، تب حضرت عباس نے اعلان کیا ۔

" اسے لوگو! اس بات کے گواہ دہوکہ کسی شخص نے آپ کی و فات پر آپ کی طرف کسی قسم کے مطالبے کا تقاضا نہیں کیا ۔ اس ذات باک کی تسم جس کا کوئی نٹریک نہیں ، اللہ تعالیٰ کے نبی موت سے ہم کنا دہو چکے اور آپ نے ہوت کا ذاکھ بچکھ لیا ۔"

حضرت الوبكر اپنے محکم سے سوار ہوكر حاصر ہوئے ، وہ شدید پر ایشانی اورغم وا ندوہ میں مبتلا تھے ۔ مسجد نبوی کے دروازہ پر آكر اُ تھول نے اپنی بیٹی عائشہ کے جرسے میں جانے کی اجازت مائلی تواجازت مل گئی ہو وہ داخل ہوئے تو دیکھا کہ آپ لیسٹر وفات پر ہیں اورعور تیں ذانواج مطرات وغیرہ) اپناچرہ ابو بکر سے چھپلانے لگیں ۔ ہاں حضرت عائشہ نے چیرہ نہ ڈھا نیا کہ وہ ترآپ کی صاحب ذادی تھیں ۔ آپ نے دسول محرم کا پورہ اقد میں کھولا ۔ اس سے چسط کے ، بوسے وہ سے اور دو تے ہوئے کہا کہ وہ بات نہیں جو عرکھتے ہیں کہ آپ پرغشی ہے بلکہ آپ توجل دیا ہوں دائشہ کے درسول آپ پر فیل کے اس دورت کی ایسے میں کہ آپ اور مرزا سیمی خوب ہیں۔ اس دارت کی قسم جس کے قبضے ہیں الوبلم کی جان ہے ۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضے ہیں الوبلم کی جان ہے ۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضے ہیں الوبلم کی جان ہے ۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضے ہیں الوبلم کی جان ہے ۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضے ہیں الوبلم کی جان ہے ۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضے ہیں الوبلم کی جان ہے ۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضے ہیں الوبلم کی جان ہے ۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضے ہیں الوبلم کی جان ہے ۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضے ہیں الوبلم کی جان ہے ۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضے ہیں الوبلم کی جان ہوں کے درسول آپ کی جین الورم زان ہے می خوب ہیں ۔

چرا نفوں نے آپ کو کیرطرسے دھانپ دیا اور جلدی سے منبر کی طرف تشریف لائے مضرت عمر نے انھیں آتے دیکھانو بیٹھ رکٹے اور حضرت ابو بکر منبر کے پہلو میں کھولے ہو کئے اور لائے اور کو کا داری میں کور کا ہوائے اور چیپ ہوگئے ۔ بھر آ ب نے جو دیکھا تھا اس کی شہاد ت

دى اور فرمايا:

" الله نعالى ني اين بني كوايني طوف سيد موت كابيقام بهيج كراس سيم كنار

كرديا ، حيب كرالله تعالى خود زنده ين ادر بروقت تمحار مياس اورساخ بن ادر المروقت تمحار مياس اورساخ بن ادر المروقت تم الله تعالى كى اوراسى طرح موت تم ين سعم برايك يرمسلط بركى حتى كرسوات الله تعالى كى ذات كدكو ئى درسك كا -

ع الله سي ياقي بيس

په موت ہے آخرکونی کتنا هی ہوصاحب کمسال حق وقیوم ہے اک فقط ذات رہب فوالجلال

اللهُ تعالى فرات بين:

وَمُا فَعَمَّ ذُالِلَّا رَسُولٌ الْحِ ﴿ (التوبر: ١٥ تا ٢٧)

اور محد تو ایک دسول بین ، بو چکے ان سے پہلے برت رسول - پھر کیا اگر وہ مر جائیں یا شہید کر دسے کا جائیں یا شہید کر دسے جامین ، تو تم پھر جا وسکے الطح پاؤں ؟ اور جو کوئی پھر جائے گا المسر تعالی کا پھھے ۔ اور اللہ تعالی ٹو ایب وسے گا شکر گرزاروں کو ۔

« مضرت عمر بول اعظم كياب أبت قر أن من سع ؟ والله ، في السيم علوم بو تاسك كرب أيت أج من ناذل بوني سے -

اور حضرت من حق مِل وعلى مجده نه البينة رسول كو مخاطب كركة فرما با : إِنَّاكَ مُنِيِّتُ وَإِنَّاكُ مُرَمِّيّة مُونَ ٥ (الزمر : ٣٠)

بے شک تجھے بھی مرنا ہے اور وہ بھی مرجا بیں گے۔

اور ارشاد باری ہے ب

الله المحكَّ الله الله الله المحكَّ الله المحكَّم و القصص ١٨٥) المحكَّم و القصص ١٨٥) القصص ١٨٥) المحكم المحم المحم المحمد المحم المحمد المحمد

كُلُّ مُنْ عَلَيْهُا فَانِ عُصِلَ وَيَيْقِى وَجَهُ مُن يِّا الْحُ دُوا لَحِلُالِ وَالْإِكْرَامِ ٥ كُلُّ مُن عَلَيْهُا فَانِ عُصِلَ وَيَيْقِى وَجَهُ مُن يِّا لِحُ دُوا لَحِلُولُ الْحِلْنَ لِيَّرِيْهِ ﴾ (الرحلن لِيَّرِيْ) یوکوئی ہے زمین پرفتا ہوتے والاسے اور یاقی رہے گی ذات تیرے دب کی۔ (یو) ہزرگی اور عظرت والا ہے۔

م تیدارشادسے:

رُرُون الْجَوْرُ كُمْ يُوفَةُ الْمَوْتِ طَ وَالِنَّمَا لُوَ قُونَ الْجَوْرُ كُمْ يُوفَ الْقِيبَامَةَ طَ كُلُّ نَفْسِي ذَا لِعَمْران: هما) (العمران: هما)

ہرجی کو چکھنی ہے موت ، اور تم کو پور سے بدلے ملیں گئے قیامت کے دن م حضرت ابو یکرنے مزید فرمایا کہ :

الله تعالی نے مضرت محد صلی الله تعالی علیہ وسلم کو زندگی عطافر مائی اور آئین میں وقت تک و نیا میں باقی رکھا جب کہ الله تعالی کا دین قائم ہوگیا۔ الله تعالی کا مین قائم ہوگیا۔ الله تعالی کا مین قائم ہوگیا۔ الله تعالی کا مین علی میں جدوجہد کی ۔ پھر اسی داستے میں الله تعالی کی طرت سے آپ ہر موت طاری ہوئی ۔ آپ تم سب کو ایک متعید تر استے پر چھوٹر کیئے۔ بیس کوئی ہلاک کرنے وال ہلاک کرتے میں الله تعالی وضاحت کے بعد ۔ بیس ہر وہ شخص ہو الله تعالی کو ایک متعید تو وہ سمجھ لے کہ الله تعالی تو زندہ ہے کہ میں اس کو الله وہ سمجھ لے کہ الله تعالی تو زندہ ہے کہ میں اس معبود کے مقام پر لاتا تھا اور ان کو الله وہ معبود کے مقام پر لاتا تھا اور ان کو الله و

اسے لوگر اِ اللہ تعالیٰ سے ڈرو ، دین اسلام کومضبوطی سے تصام لو، لینے رب پر بھروسر کرو ، دین اسلام قالم رہنے والی چیز ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا کلمہ مکمل ہوج کا ہے ۔ یقیناً اللہ تعالیٰ اس کواپنی مددسے نوازسے کا ہواس کے دین کی عرقت وہم بلندی کے بیے جدو جہد کرسے گا۔

الندتعالی کتاب بهارسے سامنے ہے، وہ روشنی اور سفا کا ذرایعہ سے اسی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نعالی کے دریعے اللہ تعالیٰ نعالی نے حضرت محمد علیہ الصلاة والسلام کو ہدایت سے مرفراز فرمایا - اس میں ان تمام جیزوں کا ذکر ہے جو الند تعالیٰ نے حلال کیس اور

وام كين - النّد كي قسم ، ايم اس كي بالكل بروا منه كرين گير جو بهم بر چرطهايي كيد كا اور ، يين دهمكل في كا - يقيناً النّد تعالى كا كارب اس وقت تك بنام بين زجايي كي حب تك بهم ان كواس كي بعد دكه نه دبي گير - دين اسلام كي فالفين كي ساخد اس كر اس طرح جما دكرين گير م مي الني النه تعالى كي دسول في م كيرسا خد مل كر الله تعالى كي دسول في من كيرسا خد مل كر جها دكيا حبي اينان ففس بي ايسي چيز سي حس بير بر شخص كو پا بندى لگاني اور جر كرزا چها دكيا حبي الله تعالى كي دين كي فالف مست نه جل سك ) چها بي و تاكر وه الله تعالى كي دين كي فالف مست نه جل سك ) يوم بي بها دين مي ميان كون الله تعالى كي طوف آشر بيف المي الله تعالى عليه وعلى آله واصحاب المجعين .

## وہ وٹائق جورسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وہم نے صلح کے سیسلے میں مخریر کیے اہل بخران کے لیے آپ کی مخریر

بسم الله الرحل الرحيم!

یده و تر پر سے جو محمد نے ، ہو بنی اور الله کا دسول ہے ، اہل بخران کے لیے کھی - یہ تحریر
اس حق کی بنا پر ہے جو اسے ان بر ایک تھی کے طور پر حاصل ہے ۔ اس کا اطلاق ہر کا لیے ،
سفید، شرخ ، درد ، اُ زاد و غلام پر ہوگا اور و ہی ان کے متعلق فیصلہ کرے گا ۔ معاہد سے
کے مطابق دوہزار حلتے چھوڑ دیے ہیں ، جن ہیں سے ایک ہزار زنانہ ہوں گے ایک ہزار مروانہ۔
متعینہ خراج سے جو کمی بیشی ہوگی اس کی ذمہ داری متعلقہ جماعت پر ہوگی کہ وہ حساب
کتاب کر کے پردا کر سے اور ہو وہ سوار لیوں ، گھوڑوں اور در ہوں کے متعلق فیصلہ کر ہیں گئے وہ میں دان سے صاب کے مطابق لیا جائے گا ۔ اہل بخران کے باس میر سے نما گذر سے بیں دانت وہ بیس اون ، تیس در ہیں ہوں گی ۔ یہن میں کسی قسم کا عذر ہوگا تو ان پر ذمہ داری ہوگی ۔ اور میر سے نما گذر سے جو

چیزیں عادیت کے طور پرلیں گئے، ان بیں سے جوان سے صنا کئے ہوگئی اس کی ذمر داری میرسے نمائندوں پر ہوگی تاکہ وہ اس کی ا دایٹگی کا اہتمام کریں ۔

نجران اور اس کے رہنے والوں کے بیے اللہ تعالی اور اس کے رسول کی لپرری ہوری قدم داری ہے ۔ ان کے خون ، ان کے مال ، ان کی ملمت ، ان کے گرجے ، ان کے مذ ، ببی رہنما ، ان کے اسقف (پادری) ان کے موجود و غائب سب کے مقوق کی ذمہ داری ہم پر ہوگا ۔ اس کے ساتھ ہی ہراس چیز کی مفاطنت کی ہم پر ذمہ داری ہوگا ۔ چاہے وہ تھوڑ کی مقدار میں ہو یا زیادہ ساتھ ہی ہراس چیز کی مفاطنت کی ہم پر ذمہ داری ہوگا ۔ چاہے وہ تھوڑ کی مقدار میں رہنما کو تبدیل مقدار میں ۔ اسی طرح ہمیں برحت نہ ہوگا کہ ہم ان کے کسی پا دری ، لبشپ یا مذ ہبی رہنما کو تبدیل کریں ۔ نہ ہی اُنفیس جنگی فیمات کے لیے جمع کیا جائے گا ، اور جس نے آن سے بھے ایسا مطالبہ کیا تو اس میں سود کی آئیز سن نہو ۔ بوسود کھ اسٹے گا ۔ نہ ہی سے نف نف کے ذریعے ان کی زمین کو پانال کیا جائے گا ، اور جس نے آن سے پھے ایسا مطالبہ کیا تو اس میں سود کی آئیز سن نہو ۔ بوسود کھ اسٹے گا اس سے ہمادی ذمہ داری ختم اور وہ تو د ذمہ دار ہوگا ۔ ان کے ذیتے تحدیث ومشقت اور خیر خواہی ہوگی ا

اس معاہد سے بیر حضرت عثمان بن عفان رضی الله تعالی عنداور معیقیب نے گواہ مصطور یمدد ستخط کے ۔

ابل بخران کے بیے بومعاہدہ لکھا گیا دہ ایک دوسری دوایت سے بھی منقول ہے، بھی میں بھی الفاظ کا اختلاف ہے۔ مثلاً حکّہ کے خمن میں چا ندی سے منقش کا ذکر ہے ، اس کا محبی کہ وہ پورسے پورسے بوں گے ۔ اسقف یعنی بإدری کا ذکر تهیں اور گواہی کے طور پر مضرت الوسفیان بن حرب ، غیلان بن عرو ، مالک بن عوف نفری ، اقرع بن حالیں الخظلی اور مغیرہ بن معبہ رضی الدّت کا الله والی الله علی اور مغیرہ بن منعبہ رضی الدّت کا الله والی لایی عبید بیں فراہم ہوسکتی ہیں ۔ اسی طرح الوثائق السیاسیر میں تفصیلات کتاب الاموالی لایی عبید بیں فراہم ہوسکتی ہیں ۔ اسی طرح الوثائق السیاسیر میں تفصیلات کی سکتی ہیں ) ۔

اہل تھیف کے لیے معاہدہ بسم اللہ الرحن الرجم ط یہ محدالبنی، رسول النّد رصلی النّد تعالی علیہ ولم ای تحریر ہے ہو اہل تقیدف کے لیے ہے ان کے تعقوق کی فرمردار النّد تعالی کی دانت گرامی ہے جس کے بغیر کوئی اله نهیں اور ساتھ مسامی محد النی بن عبداللّد ذمہ داریس مراد وہ حقوق ایس بن کا ذکر اس تحرید میں ہے ۔

ان کی وادیال اور کھیںت ایسے ہیں کہ ان سے کوئی چیز لینی کو ام سے - ان میں شکار، کسی قسم کا ظلم ، چوری وغیرہ سب نا درست ہیں ۔

" و ج " کے وہ سب سے زیا دہ حق داریاں - ان کے گرو ہوں کے متعلق کوئی خفیہ بلانگ مزہوں کے متعلق کوئی خفیہ بلانگ م بہوگی ۔ کوئی مسلمان ان پر غالب ہو کر داخل منہ ہو سکے گا ۔ جو وہ چاہیں گئے اپنے علاقے اور زین میں عمارت وغیرہ بنامیں گئے یا ان کو ویسے ہی برابر دکھیں گئے ۔

المفين مبنگی مهمات کے لیے جمع مذکر ماجائے گا، عشر مذہ ہوگا۔ جان و مال کسی معاملے میں آخیوں مجبور مذکر کا معارف کے اور مسلمانوں میں سے ایک جماعت کے طور پر ہوں گئے ، وہ سلمانوں میں سے ایک جماعت کے طور پر ہوں گئے ، وہ سلمانوں میں جہاں مثنا مل ہونا چاہیں گئے ہوسکیسی گئے داور جہال وا ضل ہونا پیند کریں گئے کوئی چاہدی د ہوگ ۔

ان کاکوئی قیدی ہوجائے گا تو وہ انہی کا ہوگا، وہ باقی لوگوں کے مقابلے ہیں اس کے زیادہ من دار ہوں گئے کہ ہوچا ہیں سلوک کریں بھوان کے دہن کے سیسلے ہیں قرضے ہیں ان کی مدت پوری ہوگی کیوں کہ بہ تو ایسی ذمہ داری ہے ہو چیکی ہوئی ہے، حقوق الندسے اس کا تعلق نہیں (بلکم ان کا آپیں کا معاملہ ہے)

بوقرضے دہن کی شکل میں عکاظ کی منٹری سے متعلق ہیں وہ اس منٹری کے موسم کے افتتنام کے اور اس منٹری کے موسم کے افتتنام کے اور اس منٹری کے دیرات میں ان کا ذکر ہے اور ان کے ایسے ہیں کہ ان کی کڑر مرات میں ان کا ذکر ہے اور ان کے باس اُن کی دستاویز اس ہیں ، تو ان کا اعتبار ہوگا ۔ اور جو ان کے باس کو اُن منوں کے سیر دیا نقد مال ہے یا کوئی جان ہے رحیوان یا انسان ) جو غینمت میں آیا ، اس کو اُن منوں نے سیر دیوان یا انسان ) جو غینمت میں آیا ، اس کو اُن منوں نے سیر دیوان یا جو اس کو اُن منوں ہے سیر دیوان یا انسان ) جو غینمت میں آیا ، اس کو اُن منوں ہے سیر دیا ہم شکل میں وہ ادا شارہ متصور ہوگی ۔

جوابل تقیف سے تعلق رکھنے والافرد ہے جوغائب سے یا مال ہے جوموجود نہیں تو دہ امن کے دور کی طرح اس کا ہی ہوگا بشرطیکر گراہ ہوں۔ ایسا مال جوا و نرط وغیرہ کی مشکل میں

بو اوریس کو اس طرح کسی مقصد کے بیے کھلا چھوٹر دیا گیا ہو۔ اس کامعاملہ بھی ایسا ہی ہوگا کہ وہ انہی کا ہوگا بشرطیکہ ان کے ذیتے کوئی ٹیکس نہو۔

جو ٹقیف و الوں کا علیف ہویا تاج ہوجوان سے سجارت کرسے اور سلمان ہوجائے تو اس کے لیے بھی میں سر اللط ہوں گی ۔ کوئی شخص ان پیطعن کرسے گا یا ظلم کرسے گا تواس کی کسی طرح مدد نہ کی جائے گی بلکہ رسول اور سلمان ان کی مدد کریں گئے۔ جوان سے مذمل چاہے گا اس کی کوئی پایندی مذہبی گئے۔

منٹ یاں اور بخارت گھروں کے صحن میں ہوگی ۔

کسی موقعے پر ان پر کسی کو امیر بنانا پرطیسے گا تو ان میں ہی سے کسی کو بنایا جائے گا۔ مثلا بنی مالک کا امیر ان ہی میں سے ہو گااور" اخلاف" پر ان کا امیر، اور تنقیف والے قریشیوں کے انگوروں کو جو بیراب کریں گے تو اس کے مطابق انھیں حضہ ملے گا۔

کوئی ایساً قرض ہے جس کے ذمہ دار کا علم نہیں تو اس کی تلاش ہوگی۔ مل کیب تو ادا ہوگا ورمة ائندہ سال جمادی الاولی تک انتظار کیا جائے گا۔ مذکوئی ملا تو کچھے مذہوگا۔

ارگوں کے ذمتے جو قرض ہو گا وہ محض راس المال مطے گا (سود وغیرہ بالکل نہیں)
کوئی ایسا تیدی ہو جس کو اس کے نگران نے قرد خت کردیا ہو تو وہ بیع ہی شار ہوگی اور نہیں بیج تو اس کوائی کے نگران نے وضعہ دیا جلئے گا بعنی ۲- اون طبعن کی مختلف عمریں ہوں گی لینی تصف تین سال کے یہ نصف دوسال کے لیکن لیجھے بیلے ہوئے - جس کسی نے کوئی کارو بارکیا یا خرید و فرو خت کی نواس کا اعتبار کیا جائے گا۔

بنولقیف بیمسلمان بهوجانے والے حضرات کے سلم میں مسلمان بهوجانے والے حضرات کے سلم میں مسلمان بهوجانے والے حضرات کے سلم میں مسلم اللہ تعالیٰ علیہ ولم کی تخریر

اس نخرید کو حضرت خالدین سعید تے حضوراکرم کے حکم سے تکھا اور اس پر حضرت علی ، حسن ، حسین رضی اللہ تعالی عنہ منے دستحظ کیے۔ اس بین تھا کہ :

ان کا چھوٹا کانے دار درخت بھی محفوظ ہوگا، اسے کا ٹا نہ جلتے گا۔ شکار مذکی جائے گا۔ شکار کو مارا نہیں جلئے گا۔ جس نے ایسا کیا اس کے کچڑے اُٹاد کراکسے بیدلگلئے جامیش گے۔ جس نے زیادتی کی ہو اسے گرفتار کرکے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس لیے جایا جائے گا۔ کوئی زیادتی مذکرے گا، جن معاملات کا حکم دیا جا رہا ہے ان میں گڑا بھ کرنے والا اپنے اوپر زیادتی کرے گا اور وہ تمام ذمہ داریا ل جویاتی میو تقیق کے لیے ہیں ان کے لیے بھی ہوں کی ۔

اللج کے لیے ظریر

بسم الثدالرحلن الرجيم ط

یه تخریر فحدرسول الندی طرف سے اہل ہجر کے لیے ہے ۔ ہم سلامت رہو، میں بخیاری طرف سے الن گرت اللہ کے سواکوئی معبود نہیں۔ اس کے بعارواضح ہوکہ میں تھیں النہ دفعالی کی تعریف کرنا ہوں بس کے سواکوئی معبود نہیں۔ اس کے بعارواضح ہوکہ میں تھیں النہ دفعالی سے ڈرمنے کی وصیعت کرنا ہوں اور اس بات کی کر کبھی ہدایت کے لبد کمراہ ہوجائے کے بعد مبا دائم غوایت و گراہی کے گرا صعے بیں ہوجائے اور دستاد و سعادت حاصل ہوجائے کے بعد مبا دائم غوایت و گراہی کے گرا صعے بیں جاگرو۔

تھادا وفد میرسے پاس آیا ، اس وفد میں وہی لوگ نصے جو صاحب حیثیبت تھے۔ تم پر میرا ہوسی ہے اس کو استعمال میں لاڈل تو میں تم سب کو ہجرسے نکال سکتا ہوں ، جو تم سے عامیر پس ان کی میں سفادش کروں گا ، اور جو موجو دہیں ان کے صاحب فضیلت ہونے کا اعلان کروں گا۔

التدتعالی کی نعمت کو یا دکروس سے اس نے تحقیق نوازا ۔ تھاری کاریگری کے نمون کو یا دکروس سے اس نے تحقیق نوازا ۔ تھاری کاریگری کے نمونے میرسے باس پہنچے ہوتم سے اچھا ہوگا اس پر بروں کا بوجھے تنہیں لادا جائے گا۔ بس جب میرسے نمائندسے آیائی توان کی اطاعت کرنا اور التکرتعالی کے حکم کے سیسلے میں ان کی مدد کرنا - ہوتم میں سے اچھے عمل کرسے بگارہ التکرتعالی اور میرسے نزدیک گراہ مذہوگا۔

### اہل ایلرکے لیے تخریر

لبسم التدائر طن اترجيم ط

یرالندتعالیٰ ادر اس کے رسول کی طرف سے یوحنر بن روبہ اور اہل ایلہ کے بلیے پیغام امن ہے ۔ ان کی گشتیاں بھبی محفوظ اور پری راستوں کی سوار یا ل بھی امن میں۔ اس پیغام کا تعلق سمندوں سے بھی ہے اورخشکی کے علاقے سے بھبی ۔

یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے دسول کی ذیتے داری ہے اور ہر اس شخص کی جو اُل کے پاس ہے، اور اس کا فائدہ ہر اس شخص کو ہوگا جو شام ، بین اور بچرہ کے علاقے سے یہاں آنے والا سے ۔

بس نے کسی بدعت کا ارتکاب کی اور نیا طریقرا یجا دکیا تو اس کا مال درمیان بیس رکا ورف نہ بنے کا بلکراس کی سزا اس کو ایسے جسم پر بھگتنا ہوگی۔ رہ گیا مال تو وہ بسے ملے گا اس کے لیے باک ہوگا ۔ یا در کھویہ درست نہیں کہ لوگ کسی کو باتی سے دوکیں یا سمندروضنگی کے داستے پر جلنے والے کمی شخص کو من کریں اور اس کی داہ میں دوڑا بینیں وجن بہیم نے اس کر درکو مکھا)

## الل فراعم کے کے مراد

بسسم اللذا ترطن الرضيم ط

الندتعالی کے دسول کی طرف سے بدیل ، لیسر ، سروات بن عمروکے لیے یہ تحریر ہے۔ بیں تصاری طرف سے اس مالک حقیقی کا شکر یہ اوا کرتا ہوں اور اس کی تعریف کرتا ہوں جو تنہا ہے اس کا کوئی ساچھی تنہیں۔ میں تحصار سے و کھے بہنچانے کی وجہ سے و کھی تنہیں ہوں اور نہ ہی تحصیں نصیحت کرنا چھوڑوں گا۔

اہل تہامہ یں سے تم سب سے زیادہ میرسے لیے قابل اکرام ہو اورصلہ رحی کے سبب تم اور تھا رہی کے سبب تم اور تھا رسے متبعین میرسے بہت زیادہ قریب ہیں ۔۔۔ نم بیں سے بیس نے ابجرت کی اس کے

لیے بیں نے اسی طرح سی لیا بھی طرح اپ نے لیے اگر چروہ اپنی ہی زمین پر ہو۔ مکر بیں رہ جانے والوں کا معاملہ بھی ایسا نہیں۔ ہاں جے اور عمرہ کرنے والے کی بات دو مری ہے۔ یہ تھیں سلامتی کا پیغام دیتا ہوں۔ میری طرف سے کھیں کسی طرح ورت اور پر لیٹان ہونے کی خرورت نہیں۔ میں لوا علقہ بن علائۃ اور اس کے بیٹے نے اسلام قبول کر لیا ، ہجرت کی اور اُنھوں نہیں۔ میں لوا علقہ بن علائۃ اور اس کے بیٹے نے اسلام قبول کر لیا ، ہجرت کی اور اُنھوں نے اپنے متبعین سے اسی طرح حصر لیا جی طرح اپنے نے اپنے متبعین سے سیسا سے میں تھیں سے سے سے میں مطعون کرتا ہوں بلکہ اللہ تعالی سے تھاری جیات ابدی کے لیے درخواست کرنا ہوں۔ کے لیے درخواست کرنا ہوں۔

## زرعه بن ذي يزن كے ليے ظرير

حضورا قدس محرع بی صلی التر تعالی علیه واکه واصحابه و سلم نے زرعه بن ذی یزن کولکھا : میرے نمائن رسے معاذبن جبل ، عبدالتربن رواحه ، مالک بن عباده ، عنبه بن نبار ، مالک بن مراده تحصار سے پاس ارسے ہیں - میں تحصیں ان کے ساتھ تیراور بھلائی کا سلوک کرنے کی تلقین کرتا ہوں ۔

تصادب پاس جوصد فات اورجزید کی رقوم پی وه مجرے نمائندوں کے سپرد کردو - اس قافلے کے امیر معاذبین جبل ہوں گے۔ لازم ہے کہ ہمتھارسے پاس سے ہنسی خوشی والیس آئیں - یا در کھو ۔ فرا اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سواکوئی معبود نہیں اور فرا اس کے بندرے اور رسول ہیں - مالک بن مرادہ الرباوی نے مجھے بتلایا ہے کہ الرجی سے تھیں سب بندرے اور رسول ہیں - مالک بن مرادہ الرباوی نے مجھے بتلایا ہے کہ الرجی میں سے تھیں سب سے بھی اسلام لانے کی توفیق نصیب ہوئی اور یہ کہ تم نے مشرکوں کی دفاقت چھوڑ دی ہے - میری طرف سے تھیں جرکی نوفیق نصیب ہوئی اور یہ کہ تم نے مشرکوں کی دفاقت چھوڑ دی ہے ۔ میری طرف سے تھیں جرکی نشادرت ہو - اسے الرجی را میں تھیں خیر کی نصیحت کرتا ہوں ، میں تھیں خیر کی نشادرت ہو - اسے الرجی را میں تھیں جرگی فورست اور میں میں تھی کہ اور اس کے گھروالوں کے لیے طلال نہیں بی خواہ ہے جا ہے دو قیل تعاق ہے ، وہ محمد اور اس کے گھروالوں کے لیے طلال نہیں بی تھیں تا کہ اس کا مدرقے کا تعاق ہے ، وہ محمد اور اس کے گھروالوں کے لیے طلال نہیں بی تھیں تا کہ مدرقے کا تعاق ہے ، وہ محمد اور اس کے گھروالوں کے لیے طلال نہیں بی تھیں تا کہ اس کی کھروالوں کے لیے طلال نہیں بی تھیں تا کہ بیاں تک صدرقے کا تعاق ہے ، وہ محمد اور اس کے گھروالوں کے لیے طلال نہیں بی تھیں تا کہ کی تعاق ہے ۔ وہ محمد اور اس کے گھروالوں کے لیے طلال نہیں بی تا کہ اس کی کھروالوں کے لیے طلال نہیں بی تو اس کی کھروالوں کی کیا تعاق ہے ۔ وہ محمد اور اس کے گھروالوں کے لیے طلال نہیں اسے بیا سے بیا تا کہ دور اس کی کھروالوں کے لیے طلال نہیں بی تا کہ دور اس کی کھروالوں کے لیے مدین کیا کہ دور اس کی کھروالوں کے کیور اور اس کی کھروالوں کے لیے مدین کو تو تا کو تا کو تا کہ دور اور کی کھروالوں کے لیے مدین کی کھروالوں کے کھروالوں کے کی کھروالوں کے کی کھروالوں کے کی کھروالوں کے کی کھروالوں کے کھروالوں کی کھروالوں کے کھروالوں کے کھروالوں کے کھروالوں کو کھروالوں کے کھروالوں کے کھروالوں کے کھروالوں کے کھروالوں کے کھروالوں کو کھروالوں کے کھروالوں کو کھروالوں کے کھروالوں کے کھروالوں کے کھروالوں کھروالوں کھروالوں کو کھروالوں کو

برز کواۃ ہے جسے تم مومن فقروں کے بیے علیمدہ کرتے ہو اور اس کے ذریعے اپنی پاکیزگ کا استمام کرتے ہو۔ مالک نے بخرصی صیح پہنچائی اور مخفی امور کی فوب خوب حفاظت کی اور میں نے استحاب کر کے خصار سے پاس اینے متعلقین میں صالح ترین اور فہا بہت دین دار حضرات کا انتخاب کر کے خصار سے پاس ایسے متعلقین میں صالح ترین اور فہا بہت دین دار حضرات کا انتخاب کر کے خصار سے پاس ایسے میں اور عبدالی کی تلقین کرتا مجمعی استحاب سے میں کے ساتھ یاد دگر نیر اور عبدالی کی تلقین کرتا ہوں کا انتخاب کر بھی کی المید ہے ۔ بر میر سے بھی اور یعنی نمائندگان رسول کی طرف سے ) خیر ہی کی المید ہے ۔ بروں کا انتخاب ان کی طرف سے بھی اور یعنی نمائندگان رسول کی طرف سے ) خیر ہی کی المید ہے ۔

ALIKALIS MENGEL MIJUNE SELEM

#### ضميمه جات،

# ضميمه: ا خليفه عبدالملك بن مروان

اور دورر والمرسي حضر المن كونام مخرو المالة تعالى على المتوالي المالة والمحتوية المالة تعالى على المتوالي المالة والمحتوية المحتوية والمحتوية وا

یة توگریا آخری آزائش اور آخری فقت تھا۔ اس طرح گویا دو فقت اور دو آزائفیں ساھنے آتی ہیں۔ ایک تو وہ جب وہ حالات کے ابتلاکے سبب حضورا قدیم میں لئد تعالی علیہ دم کی اجازت سے جبشہ گئے اور آنھیں جانے کی اجازت دسے دی گئی ۔ اور دور راجب دہ واپس آئے اور آنھوں نے دیکھا کہ مدیبز سے بہت سے لوگ آ آ کم مسلمان ہور ہے ہیں ۔ چرحضور اکرم صلی النّد تعالی علیہ ولم کے پاس مدینہ منورہ سے سنز نقیب آئے ( آخری بیعت ہو جس نور اکرم صلی النّد تعالی علیہ ولم کے پاس مدینہ منورہ سے سنز نقیب آئے ( آخری بیعت ہو جس نور اکرم صلی النّد تعالی علیہ ولم کے پاس مدینہ منورہ سے سنز نقیب آئے ( آخری بیعت ہو جس نور اکرم کے مطابق دورہ وعورتیں تھیں ۔ اہل عرب کے احدل کے مطابق دصائی کا ذکر کرکے اکان کی کو چھوڑد دیا ()

یر لوگ ان لوگول کے مردار تھے جینے مدینہ منورہ میں اسلام کی توفیق میسٹر آئی تھی۔ اُتھوں نے جے کے موقعے پر ملاقات کر کے عقبہ میں بیعت کی اور اُن سے رسول اکرم صلی الٹرتعالیٰ علیہ وسلم نے اس بات کا عہدو پیمان کیا کہ" میں تھا را اور تم میرسے "۔ اور اس بات برعہد ہوا کہ صحابہ رسول میں میں سے بوان کے پاس آٹے گا اسے وہ ٹھ کان دیں گے اور آئی سے تو دا میں گے تواسی طرح فدمت و دفاع کریں گے عب طرح اپنے معل ملے میں کی جاتی ہے۔

اس صورت ما کی بیش نظر قریش نے اور سختیاں متروع کردیں تورسول محرم ملی اللہ معالی علیہ کے ایک کے بیش نظر قریش نے اور سختیاں متروع کردیں تورسول محرم کے ایک معظم کی زندگی کی آخری آزمائش تھی کہ اس میں الند تعالی کے درسول نے اپنے صحابہ کو نسکنے کا سخم دیا اور خود بھی نسکتے ، اور اس کے بعد بھر یہ مرحلہ آیا کہ الند تعالی نے فرمایا ۔

وَفَتْ اللّٰهُ مَا حَتَّىٰ لَا تَکُونَ فِتْدَة " فَیْ یک شُونَ اللّٰذِیثَ کُلُّهُ اللّٰهِ مِی (الانقال ، ۲۹)

اور الط تے درہو اُن سے یہ ال تک کہ نہ رہسے فیسا داور مہوج ائے مکم سب اللّٰد تعالی کا

## واقعه بدرالكبري

حضرت عروه بن زبیر رصی التدتع الی عنها نے خلیفر عبد الملک بن مروان رحمترالفر علیه کو لکھا کہ آپ نے محص خط لکھا ہے اور مجھ سے الوسفیان کے معاملے سے متعلق در بافت کیا ہے کہ اس کے حالات صبح معنوں میں کیا تھے ، توسینے کہ الوسفیان لگ بھگ متر موادوں

کے شام سے واپس اکر ہے تھے ۔ یہ سب لوگ قریش تھے اور تاجر تھے ۔ ان کی واپسی اس مال بی ہورہی تھی کہ بجارتی اموال ان کے ہمراہ تھے ۔ اس کا ذکر رمول اکرم عمی الٹر نعا لی علیہ وہم اور اکب کے صحاب سے بعلے فریقین میں جنگی جھٹر پیں ہوجی تھیں اور جندا دمی مارے جا چکے تھے جن میں ابن الحضری بھی تھا ہو نخلہ کے مقام میں مارا گیا تھا اور قریش کے چندا فراد قیدی میں ہوئے تھے جن میں ابن الحضری بھی تھا ہوان کے میں ہوئے تھے جن میں سے یعنی بنوم فیرہ سے تعلق رکھنے تھے ۔ اسی میں ابن کیسان بھی تھا ہوان کا خلام تھا رمض میں ہوئے جو بنوعدی ہی تھے۔ دسول اگر م صلی الٹر علیہ وسلم کے چند صحاب جو مراست بھی الٹرین جیش کے واقعہ صحاب کے حلیف تھے ۔ یہی واقعہ حضورا کرم اور قریش کے درمیا ن جنگ بھڑ کا خوا کا فرایعہ بن بھی جے گئے تھے ۔ یہی واقعہ حضورا کرم اور قریش کے درمیا ن جنگ بھڑ کا کے ساتھاس سے میں بوجی کئے تھے ۔ یہی واقعہ حضورا کرم اور قریش کے درمیا ن جنگ بھڑ کا خوا کے ساتھاس سے مقابلہ ہوا ایس کی فربت آئی ۔ یہ واقعہ الوسفیان اور ایس کے دفقا کے سنام جانے سے قبل کا سے ۔ بھر جب ابوسفیان ابیے دفقا کے سنام جانے سے قبل کا سے ۔ بھر جب ابوسفیان ابیے دفقا کے سنام جانے سے قبل کا سے ۔ بھر جب ابوسفیان ابیے دفقا کے سنام جانے سے قبل کا سے ۔ بھر جب ابوسفیان ابیے دفقا کے سنام جانے سے قبل کا سے ۔ بھر جب ابوسفیان ابیے دفقا کے سنام جانے سے قبل کا سے ۔ بھر جب ابوسفیان ابیے دفقا کے سنام جانے سے قبل کا سے ۔ بھر حب ابوسفیان ابیے دفقا کے سنام جانے سے قبل کا سے ۔ بھر حب ابوسفیان ابیے دفقا کے سنام جانے سے قبل کا سے تھے دوالیں اگر سے تھے تو انقر ایس کے دفتا کے سنام جانے سے قبل کا سے تھے دوالیں اگر سے تھے تو ان کے سنام کے سنام کے ساتھ دوالیں اگر سے تھے تو ان کے ساتھ دوالیں اس کے دوالیں اس کے دوالیں اس کے دوالی کے ساتھ دوالیں اس کے دوالی کے دوالیں اس کے دوالی کے ساتھ دوالیں اس کے دوالی کی کے دوالی کے دو

چونکہ یہ تجادتی تا فلہ اس نیست سے گیا تھاکہ ہو نفع ہواسے اجتماعی طور پرمسلمانوں کے خلاف استعمال کیاجائے اس لیے دسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کو توجہ دلائی اورم شورہ کیا اور بتلایا کہ اس طرح ان کا آئندہ منصوبہ متا تر ہوگا ، اور یہ لوگ بھی خصوا سے ہیں۔ اس لیے صحابہ کرام محض ابوسفیان اور اس کے دفق کے تعاقب میں نبطے ، مقصد ال غنبہ مت کا حصول تھا۔ لہی چوائی لوائی پیش نظرہ تھی۔ اسی سیلے میں المٹر تعالیٰ کا ارشا وہ سے و تُنو دُو دُن اَن خَیْرُ دُو اِت المشکو کُرة تک وُن اَکُون اَن کُرو دُات المشکو کُرة تک وَن اَکُون اَکُون اَن کُرو دُات المشکو کُرة تک وَن اَکُون اَکُون اَکُ مُر (الانفال : ٤)

ادرتم چاہتے تھے کہ حیں ہیں کا نظامہ سلکے وہ تم کو ملے ۔ ابوسمنیان کوعلم ہوا کہ اصحاب محمد اس کا تعرض کرنے والے ہیں نواس نے قریش کو پیغام

بهیجاکه بهصورت ہے۔ تم اپنے تجارتی فافلے کو بچاو رقریتی کو خر پہنچ گئی۔ قلفے میں کعب بن لوگ کی تمام شاخوں کے افراد نقے سے مضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ و کتم اور آپ کے رفقا کو ان حالات کا علم نہ تھا کہ یہ کھچوطی پک رہی ہے حتی کہ آپ بدر پہنچ گئے۔ بدر اس راستے میں واقع تھا جس سے وہ قافلہ اکر ہا تھا ، اس کے ابوسینان نے یہے کا راستہ اختیار کیا ، حضورا کرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و سلم نے ایک شخص کو حالات کی خرگیری کے بیلے سفر کا ارشاد فرمایا - اسی شخص کے جوالے سے حضرت عروہ کی دوسم ی روایت ہے جس میں عبدالملک بن مروال کے خطا ورحضرت عروہ کے جواب کا ذکر ہے - اس میں اوبر کی روایت کے مطابق حالات کا اعادہ ہے اور آخر میں ہے کہ مسلمانوں کے نشکرا ورفریش کے نشکرا ورفریش

إِذَا نَتُمْمُ بِالْعُدُوةِ وَالدُّونَيَا مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ الْإِنْفِعَالِ: ٢٢)

ابن كيسان بو نيل كيا اورباوبود يكراس ني بتلاديا كر بتهي مارن كي غرض سے قريش آگئے اور ده كي ابوسفيان تو وه نيكل كيا اورباوبود يكراس ني تريش كوروكن چا لا ليكن اس كى بات قريش نے بھی نميں مانی اور اب مربر آگئے ہيں مصورا كرم صلّی الله تعالی عليه وسلم نے ساری صورت حال كوديكھا اور ملاحظ فرمايا تو آپ نما زسے فارغ موكر تشريف لائے ، وه تمام كفت كوجوان كى مولى آپ نے سنی توحضورا قدس نے فرمايا :

مجھے قسم ہے اُس ذات اقدس کی جس کے قیضے ہیں میری جان ہے۔ اگروہ سے کر دہاہے

توتم یقیناً اُنھیں مادو گے ، اور وہ جھوٹا ہے تو تم اُنھیں چھوڑ دو گے۔ صحابہ نے عن کہا کہ دہ کہہ رہاہے کہ قریش تو اکسے ہے کہ قریش تو السے بیات بتلائی اور کہا کہ ابوسفیان کا جھے علم تہیں۔ اب نے پوچھا کہ وہ کتنے افراد ہیں ، اس نے کہ صحیح علم تو تھیں البتہ وہ بہت زیادہ تعداد میں ہیں۔ آپ نے پوچھا کہ اوجھا کہ اُنس نے افراد ہیں ، اُس نے کہ صحیح علم تو تھیں البتہ وہ بہت زیادہ تعداد میں ہیں۔ آپ نے پوچھا کہ اُنس نے کھلایا ہو چھا کہ اُنس نے کھلایا کہ نواونٹ ۔ ایکھے وقت کے کھانے کا پوچھا کہ اُس نے بتلایا کہ نواونٹ ۔ ایکھے وقت کے کھانے کا پوچھا کہ اُس نے بتلایا کہ نواونٹ ۔ ایکھے وقت کے کھانے کا پوچھا کہ اُس نے بتلایا کہ نواونٹ ۔ ایکھے وقت کے کھانے کا پوچھا کہ اُن کے دیں ۔ بی کریم صلی المتد تعالی علیہ وسلم نے اس سے بیجہ نکالا کہ قوم آج کے دن ۔ 9 اور ہزاد وسلم نے اس سے بیجہ نکالا کہ قوم آج کے دن۔ 9 اور ہزاد میں مقا کہ قرید کی کا جنگی شکم اُس دن ۔ 90 ، افراد پر مشتمیل مقا ۔ ان اطلاعات کے بعد بنی کریم صلی المتد تعالی علیہ وسلم تشریف سے بیٹے۔ بدر کے کنویش ایک کو پیل

پر قیام فرایا - بعد بیں بارش کے سبب اس کے حوش پانی سے جرگئے۔ آپ کے صحابہ نے ویس صفیں درست کیں اور مخالفین بھی ویس آگئے ۔ جب بنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بدر پینچے تو فرمایا کہ دخمنان دین کے حوال نے جانے کی میں جگہ ہے ، میں ان کامقتل ہے ۔ وشمنوں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کا بنی ان سے سبقت لے گیا اور بدر میں اس نے پڑاؤ ڈال لیا ۔ دشمن جب وہاں آ و حصکے تو اللہ تعالیٰ کا بنی ان سے سبقت لے گیا اور بدر میں اس نے پڑاؤ ڈال لیا ۔ دشمن جب وہاں آ و حصکے تو اللہ تعالیٰ کے بنی کے متعلق دوامیت ہے کہ آپ نے فرمایا :

"اسے اللہ - برقریش ہیں ہو فحزو خود کا مرابیہ اسے کر آئے ہیں۔ اُتھوں نے بھوسے لوائی مول لی ، تیرسے دسول کو جھٹلایا - اسے میرسے دب ، جس نصرت واملاد کا وعدہ ہے، اس کا میں آج سوالی ہیں "

وه سامنے آگئے تواکب نے ال کی طوف منوجہ ہوکران کے چمروں کی طوف مٹی کی مٹھی پھینی،اللّٰد تعالیٰ نے ایخیی شکست دے دی یو حضورا قدس کے ساتھان کی مڈ بھیر السے قبل ابوسفیان کا نمائندہ ان کو مل کر بتاجہ کا تھاکہ قافلۂ بخارت سلامت رہ گیاہے والس آجاؤ۔ براس وقت " مجھنر " نامی مقام میں تھے لیکن اُتھول نے اکوطتے ہوئے کہا کہ اب لوٹنے کا سوال نہیں ، ہم بدر تک توجایئر گے اور وہاں تین دن قیام کریں گے ۔ ویکھیں گے کون ہما رے سامنے آنا ہے جو آسے گا اس سے لوہ یں گے۔ یہ ان کی گید رہ بھی میں کے کون ہما رے سامنے آنا ہے جو آسے گا اس سے لوہ یں گے۔ یہ ان کی گید رہ بھی میں کے کون ہما و کی مقام میں قیام کریں گے۔ یہ ان کی گید رہ بھی میں کے مقطق الند تعالی نے فر مایا ہے۔ وکی اس سے لوہ یں گئے دُو کا کا آئی بن حَمَ جُوْا مِن دِیاسِ ہِمْ بَطَوْ اِ قَرِیْمُ کَامُ النّاس وَکِھُ کَامُ النّاس وَکِھُ کَوْن

عَنْ سَبِينِ اللهِ ط واللهُ بِهَا يَعْدَلُوْنَ مُحِيدُ طُنْ و (الانفال: ٧٧)

اور مذ موجاوران جیسے جوکہ نیکا اپنے گھروں سے اِترات ہوئے اور لوگوں کے دکھانے کو ، اور روکتے تھے اللہ تعالی کی ماصیے ، اور اللہ تعالی سکے قابو

يں سے جو کھودہ کرتے ہیں -

یں اس کے بعد ان کی اور نبی کر بم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مڈ بھی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے لینے بنی کو فتح سے نوازا ، کفروضلا لت کے نا فداؤل کو شکست ورسوائی سے دوچارکیا اور سلمانوں کے سینے ان کی رسوائی سے تصنفے ہوئے۔

# فتحمكه

مضرت عوه رحمراللدتعالی کا مکتوب خلید فرعد الملک بن مروان کے نام \_\_\_ ا اما لیعد ایک نے فیے سے پوچھا ہے کہ خالد بن ولید (رمنی الله تعالی عنه ) نے فیج مکم کے دن کیوں پڑھھائی کی اور کس کے حکم سے کی جو احس قصہ یہ ہے کہ فیج مکم کے دن حضرت فالد، رسول اکرم کے ساتھ تھے ۔ جیب بنی کریم " بطن مر "سے مکہ معظمہ کے لیے سواد ہوئے، تو اس سے پہلے قریش ابوسفیان اور حکیم بن مزام کو رسول اکرم سے ملا قامت کے بلے بھیج چکے تھے۔ جب قریش نے انفیس بھیجا تو اس وقت اُتھیں اندازہ منر تھاکہ رسول اکرم کا درخ ان کی طرف سے بیا طا گف کی طرف ان دونوں نے بدیل بن ورق کو سائھ ملا با اور چاہا کہ وہ ان کے ساتھ جائے ۔

یمی تین آدمی تقیمی تضائد کی مز تضا- قریش نے اس و قت ، جب انحقیں کیے تو آن سے کہا ، کھارے ساتھ کو تی مزجیا تو آن سے کہا ، کھارے ساتھ کو تی مزجیا تی اس لیے کہ بھیں معلوم مزبیں کہ محد کا ادادہ کیا ہے وہ ہماری طرف ارہے ہیں یا ہوازن کی طرف یا تقیقت کی طرف ہا اس کا سیب یہ تفاکہ ان دنوں حضور اقدس اور تریش کے درمیان حدیث کی طرف کی اور اس کی مدّت منتعین کھی اور درمیابدہ دوستی کر لیا۔ بنو لعی انتی کے بیش نظر اس صلے کے دوران ینو بکر فریش کے ساتھ ہوگئے اور مربابدہ دوستی کر لیا۔ بنو لعی بخومسلانوں کے بیش نظر اس صلے کے دوران ینو بکر فریش کے ساتھ ہوگئے اور مزبابدہ دوستی کر لیا۔ بنو لعی بخومسلانوں کی جس بیلی بنو بکر کی چیل تھی۔ حالان کی معاملہ تھی۔ حالان کی معاملہ تھی۔ حالان کی معاملہ تھی۔ حالان کی معاملہ تھی کے دوران پر موالے مقالہ کو تی کسی تھی میں دوران پر موالے اور نہیں موالے کی مدول کے اور نہ بنی موالے کی مدول کے اور نہ بنی موالے کہ اس میں موران موران کے مقام کی تو اس موران کے مقام کی تو تو موران کے مقام کی تو تو اور بدیل کی حضور اور میں سے جنگ ہوا تو وہ حاصر خدمت ہو کرمسلمان ہو گئے بر ابور سیبان کا محرکہ معظمہ کی اور بدیل کی حضور ایک کے طور پر مقمل کی دوران تو میں اسلام کی دیوت دیں ۔ اس میان تاری کے کہا کہ دوران میں کی کہا کہا تھی معاملہ کی دیوت دیں ۔ اور سیبان کا محرکہ معظمہ کی اوپر والی چو ٹی پر تھا اعظم کی از دروازہ بند کر کے اور دوران میں کو کہا جو ان کے مقر چلا جائے اسے اس اس سے اور جو اپنے گھر کی دروازہ بند کر کے اور دوران وران میں کیا دروازہ بند کر کے اور دوران میں کہا دوران میں کہا کہا تھی کے کہا دروازہ بند کر کے دوران کے کیا اسے اس سے اور جو اپنے گھر کی دروازہ بند کر کے اور دوران میں کہا کہا کہا تھر کی دروازہ بند کر کے اور دوران کے کہا دروازہ بند کر کے اور کے اس کے اس کے اس کا کھر کی معاملہ کے اس کے اس کے اس کی دوران کی کے اس کی دوران کی کو دروازہ بند کر کے اور کیا گھر کی دوران کی دوران کے دور

روک ہے اسے بھی امن ہے یہ حضرت الوسفیدان اور حکیم کے جانے کے بعد آپ نے حضرت ذیر رضی اللہ تعالی عند کو بھیجا۔ آتھیں علم نبوی عطافر مایا ، فہاجرین والعسار کے کھے موار ہمراہ کیے اور قرمایا مکر معظمہ کے بالائل عصے میں "حجون" کی جگہ جھٹ اگاڑ دینا۔ نیز فرمایا میری آدرسے تبل آگے نہیں بڑھنا ، اور محصن اللہ کے مالائل حصے میں "حجون" کی جگہ جھٹ اگاڑ دینا۔ نیز فرمایا میری آدرسے تبل آگے نہیں بڑھنا ، اور محصن اللہ کے مالائل میں اللہ میں اللہ کی حاد دینا ہے اور بس

اسی کے ساتھ حضور اکرم داخل ہوئے اور خالد بن الولید کو حکم دیا کہ وہ دو سرے رُخ سے کہ میں داخل ہوں ۔ اس سے تھوٹی دیر قبل بنوقضاعہ ، بنوسلیم اور لبعض دو سرے لوگر انے اسلام قبول کیا ۔ بس رُخ سے حضرت خالد کو جلنے کا حکم تھا اُدھر بنو بکر ، بنوا لحارت بن عبد مناة اور لبعض دو سرے لوگ تھے جو قریش کے حلیف تھے۔ قریش نے اُتھیں اوھر بھی ایا ہوا تھا جو ظل ہر اور لبعض دو سرے لوگ تھے جو قریش کے حلیف تھے۔ قریش نے اُتھیں اوھر بھی مقابلہ کرنا پھا۔ دوایات میں ہے خالصة ہم مقابلہ کرنا پھا۔ دوایات میں یہ بات واضح طور پر موجود ہے کہ حضورا قدس نے حضرت خالد اور زبیر کو ارتفاد فر مایا تھا کہ تھیں سے دیا ہوں جو تھے کہ کو مشر کرسے اور حملہ آور ہو اس کا مقابلہ کرنا ۔

بوننی حفرت خالد مکر معظمہ کی گھ ٹی کی طرف سے داخل ہوستے بنو بگر وغیرہ نے مقابلہ کیا ،

اللّٰہ تعالیٰ نے انھیں شکست دی ، اس موقعے پر اس کے سوا مکہ معظمہ میں کوئی واقعہ پیش ندایا ۔

بال بنو محارب بن فہر کا ایک شخص کرزین جابر اور این الاستعربو بتو کھیں سے متعلق نقا، اور یہ دونوں حضرات حضرت زبیر کے قلفے میں نقطے ، اُنھوں نے وہ راستہ جھوڑ کر" کدام " کا راستہ افتیار کیا ، وہاں قریش کی ایک ٹکوی مقی اُن سے اِن کی ڈر بھیڑ بلوگی ۔ ان دو جروی واقعات افتیار کیا ، وہاں قریش کی ایک ٹکوی مقی اُن سے اِن کی ڈر بھیڑ بلوگی ۔ ان دو جروی واقعات کے علاوہ کوئی واقعہ بیش نہ آیا ۔ حضور اقد س کر معظم تشریف لائے ، لوگ آپ کی خدمت میں ٹرٹ پر بیعیت کی اور اُس طرح اہل کر النہ تعالیٰ کی توفیق سے مسلمان ہو گئے ۔

گرف پڑے ، اسلام پر بیعیت کی اور اُس طرح اہل کر النہ تعالیٰ کی توفیق سے مسلمان ہو گئے ۔

اُپ ان کے پاس لگ بھاک نصف فہینہ عظم سے رہے ، اس کے بعد ہواز ن و ثقیف کے پاس دیں میں آنا ہوا ۔

حنين اور ببوازن سيمتعلق

منرت عروه فرمات بيس كم حضوراقدس مسلى التدانعالي عليهو لم فقع مكر كے سال ١٥٠ بيس

لگ بھگ نصف ما ہ مکم عظم میں مقیم رہے۔ اس کے بعد بعوازن و تقیف کی سمارتوں کا فلع قع رنے كاعرض سے حنين تشريف لائے أحنين، ذوالمجاز كى طرف ايك وادى كا نام سے، بوازن و تقيف واليان دنول مصور أكرم سے لطائی كے الادسے كررسے تھے اوروہ اسى وتت سے تياريول مين مشغول تضے اور جمع ہور سے نفے ، حب سے اُتھوں نے مصور اکرم کی مدینرسے رمانگی کاسنا نخا - ان کاجنال تھاکہ مصنورا قدس نکل ہی ہما رسے بلیے رہے ہیں ہجب اکفیس یہ خبر پہنچی کہ آپ مکہ معظمہ بہنچ چکے ہیں تو ہوازن نے آپ کا قصد کر لیا اورعورتیں ، یکے حتى كرمال ومنال سب بمراه كيا - بنونصركا ليك فردمالك بن عوف أن ونول بوازن كا سردار تھا۔ اُدھر تقیف وا کے اُن کے ساتھ مل گئے اور بیٹنین آپینچے - اب ان کا مقصد مون حضور اقدس سے لونا تھا۔ مرمعظمہ میں حضور اقدس کواس کی اطلاع ملی کہ موازن وتقیف حنین ا چکے ہیں اور مالک بن عوف اُتھیں دھکیل کرلانے کا ذمہ دار سے جوان کاریٹس ہے تو آپ نے بھی قصد کرلیااوران پر حملہ آور ہونے کا فیصلہ کرلیا - التد تعالیٰ نے اُن کوشکست وى - اس كا ذكر قرآن عزيز من عجى التدتعالي في كياب، (ويكي سوره توبر) اورجومال ومنال اورعورتیں بیجے وہ ساتھ لائے تھے ، النّد تعالیٰ نے بطور غنیمت مسامانوں کو عطا فرطئے ۔ آپ نے برتمام چیزیں اور سامان ان قریشیوں کے ابین تفنیم کردیا بومسلمان ہوگئے تھے .

غروة طالف

مضرت عوه فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلّی الدُّد تعالی علیہ وہم حنین سے فردی طور پر دوانہ ہوگئے اور طاکف پہنچ گئے ۔ نصف نہینہ وہ ہاں قیام دہا ۔ بنو تقیف قلعہ بند نصے ان سے اسی حال میں جنگ ہوئی ۔ اس اثنامیں ان میں سے کوئی باہر نہ نکلا اور اردگر دکے سب لوگ مسلمان ہوگئے ادر ان کے وفود حضور اقدس کی فدمت میں حافز ہوئے ۔ نصف میں میں کے بعد حضور اقدس کی فدمت میں حافز ہوئے ۔ نصف میں میں جو منیں میں جو جنیں میں جو ہنا تیدی ملے تھے وہ سب آپ کے ساتھ تھے ۔ اہل سیرت کے بقول ان قیدیون کی آعداد جو ہزار کے لگ جھ جن ان تیدیون کی آعداد جو ہزار کے لگ جھ گئے ۔ اہل سیرت کے بقول ان قیدیون کی آعداد جو ہزار کے لگ جھ گئے ۔ اس میں میں ان ہو کر آئے تر آپ نے ان کی کے دیا تھ کی دیا تھ کے دیا تھ کے

در خواست پرتمام فیدی آزاد کردیدادرویس سے عربے کا احرام با ندھ کر مکر معظر نشریف لے گئے۔ یہ ذی قعدہ کا قصّہ سے -

پھر آپ مدینہ منورہ تشریف ہے۔ گئے اور حضرت الوبکر رضی الندتعالی عنہ کواہل کمہ کے مہاں بطور خلیفہ چھوڑا اور انفیں حکم دیا کہ لوگوں کو جج کراین اور ان کو اسلام کی تعلیم سے آگاہ کریں اور یہ بھی فرمایا کہ جو ان میں سے جج کرسے اسے پروان مامن دسے دیں یہ حضورا کرم صلی الند تعالی علیہ وسلم حضرت الوبکر صدلیق اکبر رضی الند تعالی عنہ کو یہ ہدایات دے کر مدینہ منورہ والیس آگئے۔ جب آپ مدینہ منورہ بینچے تو اب تقیف کے وفد صاصر ہوئے تو اس قضیہ کا فیصلہ ہوا جس کا ذکر ہوچکا ہے اور اُنفوں نے بیعت اسلام کرلی اور جو دستاویز ان کے پاس تفی اس پرگواہیاں شبت ہوئیں۔

### Y AND

شركاع بدرس سے بقیر حضرات كے اساع رامى

محفرات شرکائے بدر کے اسمائے گرامی پہلے گزر چکے ہیں، یہاں وہ نام دیے جا رہے ہیں جفیں محضرت عودہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ذکر رئیں کیا - بعض اسما ایس اسی طرح اختلاف ہے جس جس طرح لبغض سخصیات کے بارہے میں اختلاف ہے کہ آیا وہ بدر میں شریک تھے یا تہیں ؟ بہرحال مختلف کتب سے حروف تہجی کی ترتیب سے نام لے کر فہر ست دی جار ہی ہے ۔

ا ؛ الى بن ثابت -

٢ ، الويشخ الانصاري - حضرت حسال كم عجائى -

۳ : اُریدحمیر

م ، الو مختشی \_ داؤر بن الحصيدى كے بقول ان كا نام سويد بن مختشى سے جب كر الو معتشر كي الو معتشر كيت إلى كي مويد بن عدى نام سے -

۵ ، اسعدبن يزيدبن الفاكر الانصارى - ليكن ابن اسطق سعدبن يزيد كيت إلى -

۲ ، البيرين عمروين الوسليط الانصاري م

ے واٹس بن قتادہ الانصاری – ایک روایت بیں ان کا نام "انیس" اور ایک بین الیاس" آیا ہے -

٨ : اوس بن خولى الوليلى الانصارى -

و ، اوس بن معاذ الانصارى والونعيم كي يقول شريك وبدريس)

١٠ اياس بن البكيرين عبدياليل -

#### م ف الباع

ا ، بچیرین ابی بچیر ۔

ر : بحاث بن تعلیہ (برتوابن عقبہ کی روایت ہے) اور این اسحاق کے لفول برلفظ رخاب بے دوراین اسحاق کے لفول برلفظ رخاب ہے اور این اسحان کے استان کے ساتھ ۔

#### ح في الشاء

ا: تابت بن تعليه بن زيدالانصاري - تعليه كو" الجدرع " بهي كيت بيس -

٢ ، ثابت بن حارث الانصارى (الونعيم نے اُتھيں شركلت بدرين شماركيا ہے)

س ، ثابت بن ستان بن عروالانصارى (الونعيم كي بقول شركات بدريس بين)

، تايس بن خالدين نعمان الخزرجي -

، تابت بن خنسا "بن عمروالانصاري (داقدي كي روايت كمطابق بدر مبي تركيك تحصا)

ا تا ایت بزال بن عمر د الانصاری -

٨ : تعليه بن حاطب بن عمروالانصارى -

ب تعلیہ بن ساعدۃ الساعدی رسمل کے بھائی) ایونعیم اُنھیں بدری شارکرتے ہیں۔

۱۰ : تعلیربن قیظی بن صحر الانصاری — ابونعیم کے بقول بدری ہیں۔ ۱۱ : ثقف بن عمرو ( ملاک اور مدلج کے بھائی )

#### حمفالجيمر

ا : جاریر بن حمیل الانشجعی · (این سائب کے بقول بدری ہیں جب کہ اور کوئی ان کامتا لع نہیں )

٢ : جبرين عتيك بن قيس الانصارى .

#### م ف الحام

ا: الحارث بن انس - يعض انيس كين يس اور لعض اوس بن رافع -

٧: الحادث بن اوس بن معادّ الاشهلي -

س : الحادث بن طالم الوالاعورالاتصارى -

م ؛ الحارث بن عرفیر بن الحارث الادسی ( ابن عقیه ، این عاره - واقدی انتین بدری شمار کرتے ہیں ، حیب کہ الومصشراور اسطیق نے ذکر نہیں کیا )

۵ ، الحارث بن قیس بن میشه (حرف این عماره نے انتخیس برری شارکیا)-

٢ : حارة بن النعان بن رافع المانصاري - (بعض تعالى المحاس)

٤ : حارة بن النعمان بن نفع الانصارى -

۸ : حاطب بن عمرو بن عيد شمس رسييل كے بيماني)

9: جيب بن الاسود ( بني حرام كے غلام )

۱۰ الحیاب بن المنذرین الجموح (سبھی کااتفاق سے کہ یہ بدری ہیں -البیتابن اسحٰق نہیں مانتے لیکن پیغلط ہے)

ا : حرام بن ملحان – ملحان كا نام مالك بن خالد الانصارى س

١٢ . الحصين بن الحارث بن المطلب م

الله ، همزه بن المطلب - رسول اكرم صلى الله تعالى عليه وسلم كے چيا - سيدالشهدار - سيدالشهدار - سيدالشهدار - سيدالشهدار - سيدالشهدار - سيدالشهدار - سيدالله -

#### ح ف الخاع

ا : خالدین البکیر (ایاس کے بھائی)

۲ : خالدین زید الوالوپ الانصاری -

س : خالد بن قيس بن مالك الانصاري -

ب خارجربن زیدا لخزرجی ر بعض نے حارثہ کہاہے )

٥ : بناب الويحيل (عقبه بن عزوال كيفلام)

ا بنيب بن عدى الانصارى ( الوتعيم ك لقول بدرى إلى)

، خبيب بن يُساف بن عتبه الانصاري ر

٠ : خراش بن الصمه بن عمر والانصاري

م بخريم بن الاخرم - فا تك كيسيطين - الوتعيم كي يقول بدرى يبس -

١٠ : خلاد بن را فع بن الك الزرقي - بعض نے خالد كها ہے -

١١ : خلاد بن سُويدالخزرجي -

١١ : خلاد بن عمروين الجموح الانصاري -

۱۱۳ : خلادین قیس بن النعمان -این عماره کستے بھی کہ یہ لینے بھائی خالد کے ساتھ شریک بدر نصے - دوسرے حضرات ذکر نہیں کرتے۔

سم ، خلید بن قیس بن النعمان الانصاری — العلق اور واقدی نے اسی طرح کما ہے، جب کہ عقبہ اور الدی معضر ، ان کا نام "خلیدہ " بتاتے ہیں اور ابن عمارہ خالد کہتے ہیں۔ دوسرے

حضرات ان كا تام " ليده خليفربن عدى الانصاري "بتات ياس -

١٥ : خنيس بن خذاقه بن قيس -

١١ : خولى بن ايى خولى - ان كانام عمروين خيشريه-

. ١٤ : خوات بن جبيرالانصارى - أب حضورا قدس صلى الله تعالى عليه وسلم كيساته فكك، الله على " دوها" نامى مقام بين أخمير بقصرالگ كيا - جس سے زخمی بو كيے، اس ليے الله الله الله على مناوره والس كرديا اور الخبين مال غنيمت ميں برابر كاحصة ديا اور الخبين مال غنيمت ميں برابر كاحصة ديا اور المجاد واربتايا -

#### الذال

ا: دوشمالين بن عبد عمروين تصلير الغيشاتي

#### الراع

ا : د بعي بن دا فع بن الحارث الانصاري

٢ : ربعي بن عمرو الانصارى - الونعيم كي ليقول بدري إس -

۳ : دخیله بن تعلیه بن خالدالانصاری -

م : رفاعه بن عبدالمنذر بن زبیر ابولها به سه آپ حضور اکرم صلی الله تعالی علیه وسلم کے ساتھ بدر کی طرف لیکلے ، لیکن آپ نے انھیس مرینہ منورہ میں امیر بنا کروہیں چھوڑ دیا اور انھیں سب نٹر کا کے ساتھ باقاعدہ حصہ دیا ۔

#### النهاء

ا: الزبير بن العوام بن خوبلد -٢: زيد بن الاخرش الجهني - بعض تے ان كانام " زياده " كساسے - امام زمرى انفيس تشركائے بدر ميں شماد كريتے ہيں -٣ - زياد بن كعب بن الخزورج الانصادى م

make the property the may be

### السين

ا: سالم بن عمير بن ثابت الانصاري -

ابی یرس کرے بین عثمان بن مظعون - ابن اسطی ، ابی معشر اور واقدی انھیں بدری تمار کرتے ہیں۔ ابن عقبہ نے ذکر نہیں کیا اور ہشام السکبی نے کہا ہے کہ جو متر ایک بدر ہوئے وہ انسائب بن مظعون ، عثمان کے بھائی ہیں۔ واقدی اسے وہم کہتے ہیں۔ ہوئے وہ انسائب بن مظعون ، عثمان کے بھائی ہیں۔ واقدی اسے وہم کہتے ہیں۔

س - سبيع بن قيس بن عتبه الانصاري -

m - سراقه بن عمروالانصاری م

۵ سراقه بن کعیب الانصاری -

4 \_ سعُدين عثمان بن خلده الزرقى -

، رسعدين عمير - كهاجا تاب كرابوعبيده بى الوزيد الانصارى يس -

٨ - سعد بن ابي وقاص - ان كااسم كرامي مالك بن وسيب القرشي ب-

۔ سعیدبن زید بن عرو بن نفیل ۔ ان کو بحضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے طلح بن عبید اللہ کے ساتھ قریش کے قافلے کی خبر لیننے کی عرفی سے بھیجا۔ یہ اسی دن کا قصتہ ہے ، جس دن حضور اکرم کی بدر میں وشمنوں سے ملہ بھیٹ ہوئی ۔ ان دونوں کے ساتھ میں سے حصّہ بھی تجویز قرمایا ، جیسے باقی مجا ہدین کو دیا اور اُنھیں اسی طرح ایر کی خوش خبری دی ۔ بس یہ بدر میں موجود لوگوں کی طرح قرار بائے ۔ اس میان بن نسر بن عمرو الانصاری ۔ بعض نے سفیان بن لیشر کہ اسے رابی سعد

J: 710:47)

ا - سلم بن اسلم بن حريش الانصاري الاسهلي -

١٢ - سلمرين ثابت بن وقش -

١١٠ - سليم بن الحارث بن تعليم السلمل -

١٨١ - سيليم بن عمرو بن صديده الانصارى -

١٥ - سليم بن فهدالانصاري -

١١ - سيم ين لمجان الانصاري -

١١ - سيلم الوكبث ( حضور اكرم صلى النّدتعالي عليه وسلم كصفادم) -

١٨ - سليط بن قيس بن عمرو الانصارى -

19- ساك بن سعدين تعليم الانصارى -

٢٠ - سنان ين صيقى بن صحر الانصارى -

۲۱ - سنان بن سنان بن محض

٢٢ - سواد بن رزين بن زيدالانصاري - واقدى اوراس عماره نے توا يسے ہى لكھا سے، يمكن

ابن عقبه کستے بیں کہ بیراسود بن گرزن بیں اور ابن اسحاق اور معشر کے بقول بیر موید بن

زُريق بيس، ليكن يه صحيح نهيس ـ

۲۳ - سوادين غزيرين ومبب الانصاري -

٢٢٠ سوسطين سعدالعبدري -

۲۵ سهل بن هنيف بن وابب ر

۲۷ - سهل بن عتیک بن النعمان الانصاری سے ابومعشر کہتے ہیں یہ سل بن عبید ہیں، لیکن برخط میں یہ النعمان الانصاری سے المومعشر کہتے ہیں یہ سہل بن عبید ہیں، لیکن برغلط سے ۔

۲۷ - سهل بن قیس الانصادی ۔

۲۸ - مهل بن دا قع الانصاري -

### الشين

ا: شخاع بن وہسب بن رہیے ۔

٢: شماس بن عثمان المخزومي -

### الصاد

۱ - صالح شقران ( بنی کریم صلی النّرتعالیٰ علیبروسلم کے خادم ) ۲ - صفوان بن وہیب رسیل کے بھائی ، ان کی تسیست ان کی مال" بیضا "کی طرف ہے۔ ۳ - صهیب بن سنان ۔

#### الضاد

۱ \_ الضحاك بن عبد عمرو الانصارى -۲ \_ ضمره بن عمرو الانصارى -

### الطاء

ا یہ الطفیل بن الحادث بن المطلب -ا یہ طلبیب بن عمرو بن وہرب سے واقدی نے ان کا ذکر کیا ہے جیب کہ این اسحاق ، ابن عقبہ اور الدمعشر نے ذکر نہیں کیا ۔

## العين

ا - عاصم بن ثابت بن الاقلح - المحتصم بن ثابت بن الاقلح - المحتصم بن عدى بن الحد و حضور الرم صلى الند تعالى عليه وسلم كے ساتھ فسلے ليكن اب اور ابل عاليه بير امير مقرر كرديا ، اور انھيس يا قاعدہ حضہ واجر اسے مرفراز فرمايا - سے مرفراز فرمايا -

م - عاصم بن قيس بن ثابت الانصادي -م

۵ -عاقل بن البكير-

4 - عام بن الميرين زيد الانصاري -

، عام بن البكير -

۸ - عامرين ربيعم العدوي -

و عامر ين سلم الانصادي -

١٠ رعام بن عبداللدايوعيبده بن الجراح -

اا \_عام ين عوف بن حاربة الانصاري - (الوتعيم أتفيس يدري كست إلى)

١٤ - عامر بن فخلد بن الحارث -

١٣ - عائدُ بن ما عص بن قيس الانصادي -

۱۴ - عباد بن بشربن وقش اوسی -

١٥ ـ عيادين قيس بن عام الانصارى -

۱۷ - عیاد بن الخشنی ش بن عمرو الانصاری - (این اسطی اور الومعشری روایت کے مطابق عباده اور واقدی اور این عماره کے یقول "عیده" سے ) -

11 - عیادہ بن الصامت الانصاری - بدر کی حاصری کے سیلے میں اختلات ہے -

١٨ - عباده بن قيس بن كعيب الانصارى ر الونعيم في تخصيل بدرى كماس)

١٩ - عباده بن قيس بن عبد الانصادي

۲۰ - عبدالترين انيس الجهتي

۲۱ - عبیدالندبن جیر ( خوات کے بھائی)

٢٢ - عيد التُدبن جحش الاسدى - رحضرت زيني أم المؤمنيين رضى التُدتعالى عنها كے بھائى)

۲۳ - عیدالٹرین مذاقہ السمی ر بدری مامزی مختلف فیہ ہے)

٢٧ - عبداللدين خيشمرين قيس - (صرف ابن عماره في ذكركيا)

٢٥ - عيدالتدين زيد - رصاحب الاذان سين كيواب سے اذان كامسلم موا)

١٧٠ عبداللدين مراقه بن المعتمر (صرف إن العلق في ذكركياب)

٢٠ - عبداللدين سعدين غيتمه الأوسى (بدركى حاضرى فتلف فيرس)

٢٨ - عبدالتربن سهل بن زيدالانصاري -

۲۹ - عبدالتُدبن سيل بن عمرو ( يمشركول كے ساتھ كَتَّ ليكن سلمانول سے الكُنْ اور مسلمان بوگئے)

. س ر عيدالندين عيدالاسدالوسلم .

الا \_عيداللدين عبس الانصاري -

٣٢ - عبدالتربن عنمان الومكم صديق اكبر

۳۳ - عبداللدين عرفجرالانصاري (الونعيم كي روايت كيمطابق بدري بين)

مهم مه عبداللد بن قيس بن خلده الخزرجي

۳۵ - عبدالتربن كعب بن زيدالانصارى -ابونعيم بدرى كين يس، ان كونبي كريم عليالسلام

نے اپنی دوستی میں لیے لیا اور بدر کے دن مال غیبرت کا محافظ بنایا

٣٧ - عبدالتدين مخرمه بن عبدالعزى

٣٠ - عبداللدبن مظعون عثمان الجهي كي بحالي -

٣٨ - عيدالندين مسعودا لمذلي

- سعداللدين نعان بن بلذمه \_ بلامم الانصاري كي عيى روايت سے -

٧٠ - عبدالرحل بن جبيرالوعبس الانصاري -

اله . عبدالرحل بن عبدالتُّدين تعليه الوعقيل الانصاري -

۷۲ - عبدالرحل بن عوف الزمري -

١٧٥ - عبدربر بن حق -حق الانصادي، كماجا تاسي -

مما - عبیدین اوس بن مالک الظفری - ایومعشر کے سوا باقیوں نے بدری شمار کیا ہے۔

م الومعتشركا الكاداس كي علطي سے -

۲۵ - عبیدین تعلیم الانصاری (ابوتعیم کے بقول بدری ہن)

۲۷ - عبيدين زيدين عام الانصاري ر

٧٧ - عبيدين ايي عبيد الاتصاري ر

۸۸ - عبس بن عامر بن عدی الانصاری ۔ 🖔

٩٥ - عتبه بن ربيعربن خالدالانصادي ـ

۵۰ عتبربن زيد بن عام -

۵۱ - عتيه بن عبدالتُدين صحر الانصاري -

۵۲ - عتبه بن غزوان بن جابمه -

۵۳- عتیک بن النیهان - ابوالهیشم کے بھائی - بعض نشان کا نام تعبید" لکھاہے۔

٥٥ - عثمان بن عفان - أغيين رسول اكرم صلى الله تعالى عليه وسلم في ايني صاحب وادى حفرت دقيه

رضى الندتعال عنها (ان كي الميه محرمه) كي بماري كيسبب مدينهمنوره مي چيورا ساتفين

مال غنیمت کے عصے سے نوازا ۔ اجر وصیر کی خوش خری دی ۔ گو یا ایسے ہی جیسے

موجود ہوں۔

۵۵ - عثمان بن منطعون الجمهي -

٥١ - عدى بن ابى الرغباع الحميني ر

ابن معمر بن الحصيين بن بره الانصاري سابن عماره اورواقدي فيان كاذكركياب وابن ما المعنى المعنى المعنى المعنى الم

۵۸ عصیم - بنواسد بن خزیم میسے ہیں-انصار کے حلیف -

۵۹ عصیمہ نے انتجع کے حلیف، این عقیہ نے ان کا ذکر نہیں کیا ۔ ابن اسطی، ایومعشر، واقدی اور ابن عمارہ نے ذکر کیا ہے۔

١٠ - عقبه بن عام بن نابي الانصاري -

۱۱ - عقبہ بن عمرو الومسعود البدری ۔ ستعبہ ، حکم سے روایت کرتے ہیں کہ الومسعود بدری ہیں ۔ امام مسلم نے کنیت کے والے استعمر کا بیام موجود ہے ۔ امام مسلم نے کنیت کے والے استحداد کی بینی رائے ہے ۔ اواریکھا ہے کہ وہ بدری ہیں۔ اکثر حضرات کی مینی رائے ہے اوریکھا ہے کہ وہ بدری ہیں۔ اکثر حضرات کی مینی رائے ہے اوریکھا ہے کہ وہ بدری ہیں۔ اکثر حضرات کی مینی رائے ہے اوریکھا ہے کہ وہ بدری ہیں۔ اکثر حضرات کی مینی رائے ہے اوریکھا ہے کہ وہ بدری ہیں۔ اکثر حضرات کی مینی رائے ہے اوریکھا ہے اوریکھا ہے کہ وہ بدری ہیں۔ اکثر حضرات کی مینی رائے ہے اوریکھا ہے اوریکھا ہے اوریکھا ہے کہ وہ بدری ہیں۔ اکثر حضرات کی مینی رائے ہے اوریکھا ہے کہ وہ بدری ہیں۔ اکثر حضرات کی مینی دائے ہے اوریکھا ہے کہ وہ بدری ہیں۔ اکثر حضرات کی میں دری ہیں۔ اوریکھا ہے کہ وہ بدری ہیں۔ اکثر حضرات کی مینی دری ہیں۔ اوریکھا ہے کہ وہ بدری ہیں۔ اوریکھا ہے کہ وہ بدری ہیں۔ اکثر حضرات کی مینی دری ہیں۔ اوریکھا ہے کہ وہ بدری ہیں۔ اوریکھا ہے کہ وہ بدری ہیں۔ اکثر حضرات کی مینی دری ہیں۔

امی کے خلاف ہے اس میں ہے کہ یہ بدر کے کنویٹن پر تو آئے لیکن بدر میں ٹریک نین ہوئے ۔

۹۲ - عقبه بن وسبب بن كلده الانصارى -

44 - عقيه بن وسب بن ربيعه الاسدى -

م ٢ - عكاسترين محصن الاسدى -

4 4 - على بن الي طالب الوالحسن الهاسمي -

۲۷- عمارين ياس -

، ٧ - عمرين الخطاب الوحفص العدوي -

۸ ۷- عمروین ایاس بن زیدالانصاری -

٩ ٧ - عروين تعليه بن ومب الانصارى -

- > عروين خارجرالعجارى - الونعيم أتفيل بدرى كين إلى -

اء - عمرو بن طلق بن زید الانصاری - این عقبہ کے سوا ان کاسب نے ذکر کیا ہے -

۷ > - عمرو بن سراقه بن المعتمر العدوى -

سوے مروبن قیس بن زیادا لخزرجی ۔ ابن اسطیق اور ابن عقبہ نے ان کا ذکر مہیں کیاالبتہ

الومعشر، ابن عمارہ اور واقدی نے ذکر کیا ہے۔

م المروبن معاد صحفرت سعدين معادك بهائي -

۵ ، - عمرو بن ابی عمر و بن خِسر الفهری — الومعشر اور واقدی نے تو ان کا ذکر کیا ہے لیکن موسیٰ بن عقبہ کتے ہیں کہ ان کا نام عمر و بن الحادث سے، شاید الوعمر و کا نام حادث ہو

اوراین اسطق تےان کی کنیت ذکر مذکی ہو -

24 - عمروبن ابی السرح بن ربیعرالفهری - ابوعفیه ، ابن اسطق اوراین الکلبی کی اسی طرح کی روایت سے لیکن ابومعشر اور واقدی کہتے ہیں کہ ان کا نام "معمر "سے

١١ - عمير بن الحارث بن تعليه الانصاري -

۸ عرقير بن حرام بن عرو الانصاري ر

. ۸ - عمير بن عوف سسيل بن عمر كحفادم سابن عفيه ، واقدى ؛ الومعشر كي بي دوايت بعد - ابن المحق كي يكادوايت بعد - ابن المحق كي يك كمران كا قام "عمرو" بسير ر

۱۸ - عمیر بن سعید بن الازعر – ابنِ اسطُق ہی نے ان کا ذکر کیا اور کہا ہے کہ نام "عمو" سے دار قطنی بھی میں کہتے ہیں ۔ دار قطنی بھی میں کہتے ہیں ۔

۸۲ منزه بن عمر سلیم بن عمروابن عدیده کے خادم ر ۸۷ مون بن اٹا نام بن عباد سے مسطح یسی ہیں ۔

مرد - عون بن الحارث - ان كاتعارف ان كى والده "عفراد" كي نام سے سے \_

٨٥ -عويم بن الشقر الانصارى - ابونعيم أتضيى بدرى كمت إس -

٨٧ - عويم بن ساعده بن عائش الانصارى \_

٨٨ - عياص بن زمير بن ايي شداد الفهري -

## الغين

ا - غنام البوس بن غنام -

### الفاع

ا - الفاكمر بن بشر بن الفاكم الانصارى - واقدى " ابن نشر " كيت بن -

#### القاف

ا - قدامهر بن مظعون - عثمان بن مظعون كي بصائي -

٢ - قطيه بن عامر بن مديده الانصاري -

سر قیس بن عمرو بن قیس الخزرجی - ابومعشر، واقدی نان کادکرکیاسے ابن الحق نے

ذكر تنين كيا -

م قيس بن محسن بن خالد الانصارى - اكثر حضرات يمى نام كلصة بين - ابن عماره تيس بن مصين كمت بين -

۵ - قيس بن مخلد بن تعليه الانصادي -

## الكاف الكاف

۱ - کعب بن حمار الجهتی — انتھیں این حجاز بھی کتے ہیں۔ ( این سعدج ۲۰ ،هن:۱۵۴) ۷ - گعب بن زیدین قیس الانصادی -

٣ - كعب بن عمرو الواليسرا لخزرجي -

# ح ف الميم

ا - مالك بن التيمان الوالهيشم الانصاري -

٢ - مالك بن تابت المزنى - اينى دالده " تميله" كي دالي سي بي نفيلة إلى - ٢

٣ - مالك بن الانتشم بن مرضحر -

١٨ - مالك بن راقع الزرق \_ رقاعه كے بھائي \_ ابوتعيم في اُنھيں بدري كها -

٥ - مالك بن دييعم الواسيد الساعدي -

٧ - مالك بن عمرو ـ ثقف كے بھائی ـ

٤ - مالك بن عمرو بن ثابت ابوحنه - ايك روايت " الوحيه اليدري " ب -

٨ - مالك بن ايى خولى - ان كا نام عمروين خيشمرك -

9 - مالك ين مسعود الانصاري م

١٠ - مالك بن قدامرالانصاري -

اا - میشرین عبدالمتذرالانصاری ر

١١ - المجذرين زياد السلوى سالمجذركا نام عبد السي

۱۱۰ فرز بن تصلرين عيداللدالاسدى ر

م ار محرز بن عامر بن مالك النجارى -

10- مدلاج بن عمو س ایک روایت میں نام" مدلج "بهتے۔ این عقبہ نے ان کا ذکر نہیں کا میں کیا ہے۔ این عقبہ نے ان کا در ایو مصفر نے کیا ہے۔

14 - مره بن الحباب بن عدى - دارقطنى تاين الكليى سے دوايت كى كرير بدرى ہيں -

١١ مسعود بن اوس بن زيد بن اصرم - واقدى ، اين عماره في دركياب ابن اسطق

اورالومعشرنين كيا -

١٨ - مسعود بن فلده بن عامرالزرقي -

۱۹ - مسعود بن الربيع - اين دبيعه بن عمرالقاري -

٢٠ ـ مسعود بن سعد - ايك روايت كے لقول اين عبدسعدا لحارقي نام سے -

٢١ - مسعود بن سعد بن قيس الزرقي -

٢٧ - مصعب بن عمير بن باشم القرشي رعلم داررسول عليه الصلاة والسلام في يدر واحد)

٢٧ - معاذبن الحادث بن رفاعه - معردت اين عفراع

٢٧- معاذين عروين الجموع الحولاني -

٢٥- معاذين ماغص بن قيس الانصاري -

٢٧- معدين عباده بن قشعر الوحميضم - الومعشر، الوعصيم كت إن ادر معض حضرات

معبدبن عباده بن قشر کستے ہیں۔

٢٠ . معيد بن قيس بن صحر الانصاري -

٨٧- معتب بن عبيدالانصاري - داقدي ايسي كت بين اورابن المحق معتب بن عبده قرارديت بن-

٢٩- معتب بن عوف معروف برمعتب بن ممراع

٣٠ - معتب بن تشير بن خليل الانصاري -

ا٣ - معقل بن المنذرين مرح الانصاري

٣٢ - معمر بن الحارث المحي -

سس معن بنعدى بن الحدين العجلان -

م ٣ - معود بن الحادث ساپنی والده عفرا کے والے سے معروت ہیں ۔

۳۵ معود بن عمرو بن الجموح - این عقید، این معشر اور واقدی کی روایت میں بدری

إس - ابن الطق نے ذکر تنیں کیا -

١٧٧ - مليل بن ويره بن خالدالانصاري -

٣٤ - المنذرين عمروبن خنيس الانصاري -

٣٨ - المنذرين قدامم الاوسى - مالك كه بصابي -

٣٩ - المنذرين محدين عقبه الاوسى -

٨٠ - مهجع بن صالح عرين الخطاب رضى الندتعالي عنرك خادم

## النون

ا - نصر بن الحادث بن عيد رزاح الفظري - اين التحلق ان كا نام " منير " كيت بيس -باني سب" نصر " .

٢ - النعمان بن ثابت الوصياح -

س - النعمان بن سنان - بنوعبيدين عدى كيفادم -

٣ - النعمان بن عيد عرو النجاري -

٥ - النعمان بن عمرو بن رفاعه النجاري ر

٢ - النعمان بن عِقر - ابن عُقر عِي كما كيا س

ے - النعمان بن مالک بن تعلیہ بن وعد ابن قوقل کے نام سے معووت ہیں - ابن عمارہ کستے ہیں کہ بدری ہزرگ اصل میں " النعمان الاعرج" ہیں اور وہ ابن مالک بن تعلیہ بن احرم ہیں ۔

٨ - النعمان بن ابى خزىمر - خزمر الانصارى يمى كما يما سے ر

9 - توقل بن عبدالله نصله الانصاري \_

### الواو

ا \_ واقدبن عيدالله حليف بني عدى -

۷ ۔ در بعر بن عمروالمهن - ابن اسحق، واقدی نے ایسے ہی کہا ہے - ابومعشر "رناعہ" کستے ہیں ۔ کستے ہیں ۔

س \_ ورقدين الياس الانصاري \_ ورقريا وزقر بهي روايات بي آتاس -

م - ومب بن سعد ابی مرح - ابن عقبه ، ابی معشر ، واقدی نے انفیس بدری شارکیا ہے-ابن اسحلق نے نہیں کیا -

۵ - ورب بن محصن الوسنان الاسدى - عكاسترك بصافي -

### الهاء

ا - بيبل بن وبره الانصاري - وارقطني ني حضرت عوه سي نقل كيا -

٢ - بشام بن عتبه بن رسيع - عذيفرك والد - بيشم يمي ان كا نام المصاب -

س \_ ہلال بن المعلق بن لوزان الانصاری \_ الومعشر، این عقبه، واقدی، ابن عماره انفور با المن عماره المنان عماره المنان مند به المن المان مند به المنان ا

اغمیں بدری کہتے ہیں ابن اسحلق نہیں ۔

## الياع

ا - بزیدین الحارث بن قیس \_ ابن فسحم کامعرب سے -

۲ - ینه ید بن رقیش بن رباب -

٣ - يزيد بن المزين بن قيس الانصارى - ابومعشر كي سواسب في ان كا ذكر كيا بيد-

24 -47 3 WOUNT, - 12 4/3 - 12 Was KING WITY - 15

٨ - يزيد بن المنذرين مرح الانصاري -

اینی کنیت سے شہور حضرات

ا سايوالحرام ــ: الحادث رفاعر كمه هادم - ن

۲ - الوفزيمرين اوس بن زيد مسعود بن اوس كے بھائى -

٣ - الوسيره بن الحاداتم -

م \_ الومليل بن الازمر -

ابن الجوزی فرماتے ہیں کہ ہروہ حضرات ہیں جن کے بدری ہونے کاعلم ہوسکاہے ، اختلان بھی ہے اور اس کا ساتھ ساتھ مذکرہ بھی ہے۔

## بدركي شهداع

بقول ابن اسحلی ، بدر کے دن ااست استہید ہوئے ۔ ۴ قریشی مینی تجعع – (پہلے شہید) عمیر بن ابی و قاش – ذوالشمالین – ابن عبد عمرو اور عاقل بن البکیر – اور ' سانت انصداری بزرگ ہیں ۔ ۱- سعدبن فیشمہ - ۷- یزید بن الحادث ۷- یزید بن الحادث ۷- میشر بن عبدالمنذر ۷- میشر بن عبدالمنذر ۵- موف - ۵- عوف - ۲- معوذ - بر دو" عفرا " کے صاحب زادیے ہیں ۔ ۲- معادثہ بن سراقہ - داریتہ بن سراقہ - دستی اللّٰہ تعالیٰ عنهم اجھین - دستی اللّٰہ تعالیٰ عنهم اجھین -



له بيهقيٌ في دلائل النبوة ج: ٢ ، ص: ١١٩

اسىيى سك مىيى كەنبوت كالوجى بىست بھادى بىنے اوراسى كى خان بىست ذيادە

ھالىت سے باخرىيى اسى ليے الىنے بنى كواسى كا بوجى المصلىت كى غرض سے تدريجاً تيار فريا و معالىت كى غرض سے تدريجاً تيار فريا و معالىت كى غرض سے تدريجاً تيار فريا و معالىت كى غرض سے تدريجاً تيار فريا و معالى الله و اصحاب و مسلم (بعثت كے بعد) ١٥ برس مكر معظم ميں قيام پذير د ب - اسى دوران آب بعض آواز بى سفتے اور دوشتى ديكھے ، يرسلمسات برس جادى د باكرى آب نے ظاہرى طور بركوئى چيز نهيں ديكھى - آگھ برس آپ كى طرف وى كاسسلم جادى د با - آپ د س برس مدين منوره ميں مقيم پذير د بسے .

وى كاسسلم جادى د با - آپ د س برس مدين منوره ميں مقيم پذير د بسے .

وى كاسسلم جادى د با - آپ د س برس مدين منوره ميں مقيم پذير د بسے .

وى كاسسلم جادى د با - آپ د س برس مدين منوره ميں مقيم پذير د بسے .

وي كاسسلم جادى د با - آپ د س برس مدين منوره ميں مقيم پذير د بسے .

وي كاسسلم جادى د با - آپ د س برس مدين منوره ميں مقيم پذير د بسے .

حضرت عالمتدر رضی الدّرتعالی عنها فراق ہیں کہ حضور علیہ السلام کی وی کے سلط میں جہر سب سے پیلے نصیب ہوئی وہ سوتے ہیں سیخے نواب تھے۔ آپ ہو نواب دیکھتے اس کی تعمیر دوشن جسے کی طرح سامنے آجاتی ( بخاری بدعالوجی ) اس لیے اگریہ تابت ہوجائے کہ جریل اپنی علیم السلام نے حضورا قدس علیہ الصلاۃ والسلام کو آواز دی تو یہ معاملہ آپ سے غارِ حرا میں ان کی گفتگو سے قبل کا ہوگا۔ این لہیعہ کی وجرسے اس کی سند کم ورجہ نے اس لیے یہ کما گیا کہ اگر ایسا تابت ہوجائے تو یہ ال دو مرب واقعات کی ما نند ہوگا ہو بخاری ومسلم سے تابت ہیں کہ حضورا قدس صلی اللّٰد تعالی علیہ واقعات کی ما نند ہوگا ہو بخاری ومسلم سے تابت ہیں کہ حضورا قدس صلی اللّٰد تعالی علیہ واقعات کی ما نند ہوگا ہو بخاری ومسلم سے تابت ہیں کہ حضورا قدس صلی اللّٰد تعالی علیہ واقعات کی ما نند ہوگا ہو بخاری ومسلم سے تابت سے قبل و حی کے لیے بتدر رہے تھا و کی کے اللہ تعالی علیہ واللّٰد تعالی اعلم)

کے یمال ابن لہدہ نے ابوالاسود سے اور اُنھوں نے حضرت عودہ سے وہ بات ذکر نہیں کہی کا ذکر المام زہری نے حضرت خدیج بطاہرہ کے قبول اسلام کے مسلے میں کیا ہے (ویکھیں دلائل النبوۃ للبیہ نفی ج: ا ، ص ۹.۷م) اسی لیے ہم نے اس کومتن سے تما قط کر دیا ہے۔ وہ قول یہ ہے ۔

ابن شهاب نهری فرمنے ہیں کہ حضرت خدیجہ پہلی خاتون (پیلاانسان ہیں) ہواللہ تعالیا پر ایمان لا میں اور صلاۃ کے فرض ہونے سے قبل اللہ تعالیٰ کے رسول کی تصدیق کی۔ اس روایت میں بعض الفاظ زیادہ ہیں اور لبعض محذوف اور لبعض الفاظ مختلف ہیں جیسا کہ صحیح سبخاری باہے" بدع الوجی" (بیلی ہی روایت) میں آیا ہے۔

سل ابن كثير فرمانتے ہیں كہ الوداؤد طیاسی حضرت جاہدین ممرہ رضی اللہ تعالیا عنہ كے ذریعے نقل كرتے ہیں كہ رسول اكرم صلی اللہ تعالی علیہ وعلی اكہ واصحابہ وسلم نے فرما یا كہ مكہ معظم میں ایک پتھے میں كرتے ہیں كہ رسول اكرم صلی اللہ تعالی علیہ وعلی اكر میں اسماب گذروں پتھے صلام كت ، اگر میں اسماب گذروں تواب كھے اسلام كت ، اگر میں اسماب گذروں تواب كھے اللہ علی اسماب گذروں تواب كھے اللہ علی اسماب كا والبحاليہ والنها يرج ، ۳ ، ص ۱۹

کے زید بن غمروین نفیل اور دین صحیح کی تلاش کے کیسلے میں ان کی داستان کے متعلق دیکھیں اور یاں میں ہے کہ، اور یا ہوں ہے کہ، اس میں ہے کہ، مقصد دین کی تلاش تھی ۔ ایک میرودی عالم سے وہ ملے اور اس سے ان کے دین کے متعلق پوچھا اور کہ اکم

بیں تو مجھے اس سیسے میں باخر کر ، اس نے کہا کہ تو اس وقت تک ہمارے دین میں نہیں اسکنا حیب تک اللہ تعالیٰ کے غضب سے رجوہم پر نازل ہوا ) اپنا حقہ نہ سے لیے ، زید نے کہا کہ نہ تو میں اللہ تعالیٰ کے غضب سے دا ہ فرار اختیاد کرسکتا ہوں اور نہ ه في دلائل النبوة للبيهقى: دعاه: والتصنيع من البدايه والنهايه ج: ٣ ص: ١٧

که دلائل النبوة للییه هتی ج:۱، ص: ۳۹۸-۱۰٪ می برزمری سے موسی بن عقبہ کی دوایت مسے بیمراً خصول نے اس دوایت کے آخر میں کہ سیسے بیریل ایمن نے پانی کا ایک بیٹم کھولا اور وضو کیا رمضو دعلیم السلام ان کی طوف دیکھ دسے تقے رہیم یا اسے اپنے چرے کوا ور دونوں کا تقول کو کمنیو سیست اور پاول کو مختول سمیت وصویا اور اپنے مرکا مسے کیا۔ بھر بیت اللّٰد کی طوف توجہ کر کے ۲ دکھت اوا کیس ۔ پس محضور اقدس علیم الصلاة والسلام نے اس طرح کے باری این لیدونے الوالاسود سے اور انفول نے مضرت عودہ سے اس واقعے کو اسی طرح نقل کیا ، البتہ اس میں کھر زیادہ بھی ہے )۔ مرتب یول ہے ۔ اخبر فا بذالا الله الموالی طرح نقل کیا ، البتہ اس میں کھر زیادہ بھی ہے )۔ مرتب یول ہے ۔ اخبر فا بذالا الله الموالی وحت الموالی وحت ان بن المقال سے عبد الله سے میں الله بن بعد الله المحافظ ہے ۔ ابو وحق الدی وحت ان نوالا سود ۔ ابو وحق الله المحافظ ۔ ابو وحق الله ۔ ابو الا سود ۔ ابو الا سود ۔ ابو الا سود ۔ بن خالد ۔ والوالا سود ۔ ابو الا سود ۔ ابو الا سود ۔ والوالا سود ۔ والوالوالولی والولی والو

عه صارت عن ابی اسامه، عن الحسن بن موسی عن ابی لیبع عن عقیل بن خالد عن الزبری عن عوده عن أسامه عن زید رصتی الدرتعالی عنهم سے بسے که ابتدایس حیب دسول ارم علی

الله تعالى عليه وسلم كى طوف وحى نازل بعونى توحضرت جبر يل نب تشريف لاكراك كودهنو سكصلا بار وصوسے فراغت كے ليد پانى كا ايك چلو سے كرايتى تشرم كا ه پر جيم كا \_ (روض الانف سهيلى ج: ١١ ص: ١٢٢)

این اساقی کسنے ہیں کہ مجھ سے بعض اہل علم نے ذکر کیا کہ جو نہی تحضوران درعلیا الصلاۃ والسلام پر نماز فرض ہوئی ،جریل ابین علیہ السلام مکر معظمہ کی ایک بلند حبکہ بیں اکب کے بائی آپ کے بائی آپ کے بائی آپ کوئے گئے۔ وہاں سے چیٹمہ چھوٹا اس سے جبر بل فیصلانا تھا نے وضو کیا۔ رسول مرم اتفییں دیکھ رہے تھے ۔مقصد آپ کو وضو کا طریقہ سکھلانا تھا چنا سنچہ اسی طرح آب نے وضو کیا ، بھر جر بل ابین آپ کے ساتھ کھوٹے ہوئے اور آپ سے مل کر نماز اوائی ، بھروہ لوط گئے۔

عه حافظ ابن عبد البرسے يرعنوان ليا كيا . (دلكيمين الدرر ص به ٣٨)

ه ، بجرت عشر كي سيد مين إن بشام ج و ا ، ص و بهم البن عبد البرص و م داين وم ص و ۵۵ مين د كيمين -

عیشرکی بیجرت دومرتبه بوتی-این سیدالناس قرمان بیل (ج ۱۱ ، ص ۱۱ ) که پهلی مرتبر صحابه یم جین دومرتبه بایخویی سال دحیب کے میستے میں گئے مرد ۱۲ ، اور دورتی میلی مرتبر صحابه یوسی کو نبوت کے بایخویی سال دحیب کے میستے میں گئے مرد ۱۲ ، این اسحتی می تحصیل سے دورتی تحصیل ۱۰ بن اسحتی می محودتوں اور ام حودتی تحصیل ۱۰ بن اسحتی میم حودتوں اور ام دول کا ذکر کرتنے ہیں ۔ (ج ۱۰ ، ص ۲۲ – ۲۲۳ ) من پر تعقیل نهائت الارب (ج ۱۲ ، سر ۲۳ ، سر ۲۳ ) من بدالناس فی عیون الاثرج ۱۰ ، ص ۱۶ ایس ملاحظ فرایا یکی س

نله افادیث صحیحہ سے تا بت ہے کہ دیب حضور علیم الصلاۃ والسلام نے سورہ کم کی آیت سجدہ برطعی تو اکب نے سجدہ کیا اور ایس کے ساتھ میں سیمانوں اور مشرکوں نے بھی سجدہ کیا سوائے ایک شخص رولید) کے ، اُس نے مٹی اُٹھا کر سیدہ کر لیا ( بخاری تفییر النجم - فنج الباری ج ، ۹ ، می ۱۹ - ۱۹ ) اس مجدے کا سیب فران عزیز کی تا ٹیر ہے ( اس سیسے الباری ج ، ۹ ، می ۱۹ - ۱۹ ) اس مجدے کا سیب فران عزیز کی تا ٹیر ہے ( اس سیسے میں سید قطلب کی تفییر فی قلال القرائ میں ۔ ۲ - ۲۲ میں طاحظ فرا میں )

اس قصے کو بہت سے مفسرین اور محد بھی نے مختلف موالوں اور طربیقوں سے نقل کیا ۔ لیکن خود این لہیعہ کی روایت بیس تناقض ہے ، کر شیطان نے یہ کلمات کے تومشر کوں نے سے مسلمانوں نے نہیں ، مشرک اپنی جگہ مطمن بختے اور اس بات کا خوب پرچا ہوا حتیٰ کہ یہ بات جسشر پہنچی توعثمان بن مظعون جلای سے واپس لوٹے ، اسی شام برج یا کہ ایس جسشر پہنچی توعثمان بن مظعون جلای سے واپس لوٹے ، اسی شام برج ریل کی امدید رسول اکرم نے شکایت کی تو انتھوں نے برائت کا اظہار کیا اور فر ما با کہ یہ کلمات من جا نب اللہ بنیں ، یرصورت مال حصنور علیہ انسلام کے بیے وجر تعلیف عتی ۔ کما جا تا ہے کہ سورہ کے کی آبیت ۲۵ ۔ اسی موقعے پر زاز ل ہوئی ۔

مزیداس پرغورفرایش که بهجرت مبتشه سن ۵ نبوت بین بهوئی مدینه منوره کی بهجرت سے قبل، ادراین لهیده کے بقول یہ پرلیشانی حصنو رعلیه الصلاة والسلام کوائس موقعے به بهوئی عب سورة بج کی ایت ۵۲ نازل بهوئی عب کراتفاق اس پر سے که سوره بج تو مدنی سورة مهد وه کتے بین که یماکنت تلاف المضم این ق العلی کے قصیے میں نازل شدہ ہے ۔ یہ اوراس قسم کے تناقضات بہت بین ۔

اس کے ساتھ الندتعالی کے رسول کے متعلق عادة الدرتعالی کیاس وعدے کہ آپ قرآن الم بین اللہ میں میں اللہ م

یشخ ناصرالدین البانی نے برائے تفقی کے ساتھ اس واقع سے متعلق جملہ روایا ت جع کیں اور چھان چھٹک کرکے ان کے باطل ہونے کا ٹبوت فراہم کیا ۔ ( ازمترجم ) بہرحال یہ واقعہ اپنی اصل کے اعتبار سے کوئی مقیقت نہیں رکھتا اور مزہی اللہ تعالیٰ کا جی ایسا کر سکتا ہے کہ وہ قرآن میں غیرقران ملاوسے وہ کیا کرے گا۔ اور اللہ تعالیٰ اسے ایسا کی کرتے دیں گے ہے آئیں ہوچا ہے آئی اللہ تعالیٰ ) تو وعدہ عصر میں منت کے ساتھ ساتھ خود قرآن کی منفانیت مشکوک ہوجائے۔ حالات کی صیح نقاب کشائی کے لیے مولانا شبیراحمد عثمانی کے حواشی ص ۲۸۸، اور ص ، ۱۸۲۷ ملاحظہ فرمالیس ۔ (احقرعلوی)

الله قریش مکر کے اس وفد کے کے بین صبحے دوایات موبود پیس رمثلاً ام المومنین حضرت ام سلم درخی الندعنها کی دوایت ہیں جمارہ کے دخی الندعنها کی دوایت ہیں جمارہ کے بیک نے عبدالند بن ابی دبیعہ کا ذکر ہے۔ دو ررا نام برحال عمر و بن عاص کا ہے یعف دوایات سے قریشی وفد کا دویا دعلم ہو تاہے ۔ ایک تو یہی وفد ہے۔ دو ررا وفد بست دنوں بعد بعنی ہجرت دسول علیہ السلام کے بعد بدر کی جنگ بیں شکست کھ نے کے بعد بحیجا گیا ۔ بعنی ہجرت دسول علیہ السلام کے بعد بدر کی جنگ بیں شکست کھ انے کے بعد بحیجا گیا ۔ داین المحق جو اس میں ، اور الدر قی المعان ی والسیر ص : ۲۸) الدر میں ہے کہ بدر کی شکست اور بست سے صف اول کے قریش کے قتل کے بعد عمروین العاص اور عبد الندین دوم تیہ و فدکامعاط فرین فیم تہیں۔ والتہ تعالی اعلم ۔ عبد الندین دیم بیری کی جیجا ایک و وی کامعاط فرین فیم تہیں۔ والتہ تعالی اعلم ۔

ساله بهرت سے قبل موسم جے میں اتصاد کے جن مضرات نے دسول اکرم صلی النہ تعالی علیہ واکہ و المرو اصحابہ وسلم سے ملاقات ہی مران کے ناموں وغیرہ کے سلسلے میں کچھے اختلافات ہیں ۔

دین اسحاق نے (ج: ۱، ص ۲۹ ۔ ۲۰ می میں میں مرتبہ قبیلہ تزرج کے چھے مضرات کا ذکر کیا بعنی (۱) اسعد بن زدارہ بن عدیں۔ ایوا مامہ (۲) عوف بن الحارث بن دفاعہ - ابن عفراء کیا بعنی (۱) اسعد بن العجلان (۲۸) قطبہ بن عام بن صدیدہ (۵) عقبہ بن عام بن آلی بن بیرین ام الله بن العجلان (۲۸) قطبہ بن عام بن صدیدہ (۵) عقبہ بن عام بن آلی بن بیرین المقبل کی توفیق و (۲) جا بہ بن عبداللہ بن رعبہ ماب بن النعمان ۔ اور یہ چھے کے چھے مضرات اللہ تعالی کی توفیق و قضل سے مسلمان ہوگئے۔

آئنده سال اسى موسم ميں انصاد کے الاحضرات آئے، اُتھوں نے مضوراقدس سے عقيہ ميں بي ملاقات کی ، اس کو "عقبہ اولی" کہ اجا تا ہے ۔ گویا اس سے قبل کے چھے حضرات کا معاملہ بقول صاحب سیرت النبی" صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مولا نا سنبی نعمانی مرحوم مریز منورہ معاملہ بقول صاحب سیرت النبی" صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مولا نا سنبی نعمانی مرحوم مریز منورہ

میں اسلام کی ابتدا کابسے -)علوی )

ان حضرات نے حضور افدس سے الن شرائط پر بیعت کی جن شرائط کا سورہ متحد میں عور نول کی بیعت کے جن شرائط کا سورہ متحد میں عور نول کی بیعت خرضیات جنگ سے میں عور نول کی بیعت فرضیات جنگ سے قبل کی ہے۔ داین مبشام ج ۱۱، ص: ۱۳۳)۔

ابن اسحاق فعال باره حضرات كے قام ير نتلات يين. ١١) اسعد بن زراره بن عُكرس -(٢) عوف بن الحارث بن رفاضه (٣) معاذبن الحارث بن رفاعه ( دونول عفرا و كے بيطے ) وبه) را قع بن ما لك بن العجلان (۵) ذكوال بن عيدقيس بن خَلَده بن مخلدين عام بن دريق (٢) عياوه بن الصامت بن قيس بن احرم (١) الوعيد الرجل وزيد بن تعليد بن خريم بن احرم () العياس بن عياده بن قصله بن مالك بن العيلان (٩) عقيه بن عام بن نابي بن زيد بن حوام (١٠) قطيه بن عام بن حديده يرسب قبيله فزرج كافراد تحص الوالميثم بن التيصان ١ ان كا نام مالك سے - (١) عوكمرين ساعده - يه دونون قبيلاوس سےمتعلق تھے مراین مشام ج ١٠ ، ص ١١٠ - ١٣٧١) ﴿س سے بعد ابن اسی ق فے ١٤ من الم يس" العقيدالتاينيه" كا ذكركيا - ان حضرات كي تعداد ١٥مرد اور ٢عورتول يمشمل عقى -اكتر ارباب سيرت نے "عقبه" كى بيعت كے حتم مي التى دور ١٧ اور ١٥ افرادوالى بيت) كا ذكركيا سع- بعض في تين مرتبه كاذكركيا ليني ١٢٤ اور ٧٥ افرادكا -مولان سنبل نے تو پیلے سال رسن اا بوت) کو مضرت بنی کریم اورارباب مدینہ کھے باہمی واسطے سے تعبیر کیا، یا تی دوسال اس ۱۷ ، سن ۱۷ ، سن ۱۷ نبوت ) کو" بیعت عقیداولی، ثانیر" بتلایا دیفی ضرات نے اور تعبیرات پیش کیں ۔ واللہ تعالی اعلم - تفصیلات افہات کتب سیرت بیں ملاحظ فرا میں ۔

الله منداهدین حضرت امام احدین عنبس دهم الله تعالی نے حضرت عبدالله بن عباس وضی الله تعالی عندالله بن عباس وضی الله تعالی عنها سے نقل کیدا کہ ایک دات قریش نے مشورہ کیا ، بعض نے توکدا کہ جرج کے وقت الله تعالی مضبوط با ندھ دو ، بعض نے قتل اور بعض نے نسکا لیے جانے کا مشورہ ویا ، الله تعالی فیدی مضبوط با ندھ دو ، بعض نے قتل اور بعض نے نسکا لیے جانے کا مشورہ ویا ، الله تعالی عند آپ کے بستر پر فیدا ہے نام کے دیا ، چنا بخراس وات مضرت علی دھی الله تعالی عند آپ کے بستر پر

سوسکے اور صفورا قدس صلی الدی تعالی علیہ وسلم تعلی کم غار توریخ کیے مشرک دات کوگویا مصرت علی کا پہرہ ویت رہے اور خیال کرتے دہے کر حضور کا پہرہ وسے دہتے ہیں ۔ مسم کے وقت وہ آپ پر ٹورٹ پر ٹا چاہتے تھے کہ اُ خصوں نے ناگداں آپ سے بجد کے حضرت علی کو دیکھا ، اس طرح کو یا اللہ تعالی نے ان کی تدبیر ان پر السط دی ۔ بجد کے حضرت علی کو دیکھا ، اس طرح کو یا اللہ تعالی نے ان کی تدبیر ان پر السط دی ۔ اب مصرت علی سے پر چھا کہ آپ کے دفیق کہاں ہیں ہ اُ خصوں نے کہا کہ مجھے کیا معلق ، پر شرمندہ ہو کہ تعلق میں نے لئے تو پہاڑ تک بینچ کے اور اس پر چھھ کے لیکن اُ تحفوں نے کہا کہ مجھے کیا معلق کی پہاڑ کے دروازے پر کوئی کا جا الا دیکھا تو کہ کے لئے کہ پہال کوئی داخل ہوا ہوتا تو لکھ ی کا بہالا نہ ہوتا رہ صفورا قدس اس میں تین دا سے مقیم رہے ۔ امام این کیٹر اس کی سند حسن بیالا نہ ہوتا رہ صفورا قدس اس میں تین دا سن مقیم رہے ۔ امام این کیٹر اس کی سند حسن بیتلانے ہیں (البدایہ والبہایہ والبہایہ وی ۲ مصن سے ۱۸۹۱)

الله حضرت بنی کریم صلی التّدعلیه وسلم نے عبد التّدین جَشَ الاسدی کو" بدر الاولی "سے والیسی پر رحب بیں ۸ مهاجرین کے ساتھ بھیجا۔ آیک خط کر پر کرکے فرطایا کہ دودن سفر کرکے جمر السے کھولتا۔ انتھوں نے دودن کے بعد جو کھولا تو اس میں تھا "کہ حب بیم اخط دیکھو تو مکہ اورطالف کے درمیان اکر نااور قریش کی گھات میں بیٹھے جا تا "جب بیم خرات وادی میں اتر سے توقریش کا ایک قا قلم گزراجی میں عمرو بن الحضر می بھی تھا۔ اس کو واقد بن عبد اللّه الله اللّه الله عنی نے تیرمار کر قتل کر دیا اور عثمان بن عبد اللّه اور حکم بن کیسان کوقیدی بنالیا۔ اللّه عبد الله الله الارتخاب عبد الله الله والنہ ایری بالیا۔ والبدایہ والنہ ایری بالاردی والنہ ایری بالدی والنہ ایری بالیا۔ والبدایہ والنہ ایری بالیہ الله ورعثمان بن عبد اللّه اور حکم بن کیسان کوقیدی بنالیا۔

هله اس سيد بين المام بيقى رحمر الله تعالى نه دلائل النبوة ج١٠ اص ١٩ ١٠ ين فاصي تفطيلاً في الله الله من ين -

الله اس سے متصل آگے ترجمہ یہ ہے۔ گویاوہ ہا نکے جلتے ہیں موت کی طرف آئکھوں دیکھتے ، اور جس وقت تم سے وعدہ کرتا

اللہ تعالی دوجاعتوں میں سے ایک کاکہ وہ تھا رہے اتھے گئے گیا در تم چا ہتے تھے کہ جس میں کا نظا ہنگ وہ تم کو ملے اور اللہ چا ہتا تھا کہ سچا کر دہے، سچ کو اپنے کلاموں سے اور کا طرق اللہ والے برط کا فروں کی تاکہ سچا کرسے سے کو اور جھوٹا ، دسے جھوط کو اور اگر چیز نا دافس ہوں گنہ گار۔ کلہ اس کا ترجمہ ہے۔

اوریه تودی الله تعالی نے فقط خوش خری اور تاکہ مطلق ہوجا بی اس سے تصارمے دل اور رحقیقی) مدد منہ می کر الله تعالی کی طرف سے ، بے شک الله تعالیٰ زور آور ہے رحکمت والا۔

#### الله تقصيل كي يعلى المطافر الألل -

این مشام ج ۱۰۱۰ ص ۱۷۰۰ – ۱۷۷ – الواقدی ص ۱۵۲۰ – ۱۷۱ – البخاری کتاب المغاذی – ابن جرح : فتح الباری ج نه ۲۵۰ - ۲۹ م ۲۹ - ۲۷۸ - این عیدالبرص : ۱۲۱ – ۱۳۸ – ابن حزم ص : ۱۱۸ – ۱۲۹ ا این عیدالبرص : ۱۱۱ – ۱۳۸ م ۲۵۰ - ۲۷۲ م ۲۵۰ - ۲۷۲

این جوزی فی تلقیع فہوم اہل الا تر ص سے ۳۷ – ۲۷۷ (حروف تہی کے اعتبار سے)
حضرات بدریین کے اسما کے سیسے میں ارباب سیرت ۹۰ بر تومتفق ہیں ۔ کھوکو
اختلاف بھی ہے ۔

این اسطق مہرام کہتے ہیں جن میں سے ۱۸ صابرین تھے ۱۱ اوس کے ، فزرج کے ، در درج کے ، در درج

الم م بخارى كتاب المغازى من حضرت بمراد رضى الدر تعالى عن ك دريع والاست كح

ادپر فرطتے ہیں والنّدتعالیٰ اعلم -ریاست پٹیالہ کے جج اور معروف عالم مولانا قاصی محدسلیمان مصور پوری دیم النّدتعالیٰ کی اس موصّوع پرستقل کتاب اصحاب بدر کے نام سے موجو و سے ( احقر علوی) کله منافق بلکررٹیس المنافقین عبداللّٰد بن ابی بن سلول کے بیٹے کا نام بھی عبداللّٰد تھا وہ جلیل القدر صحابی تھے۔ حتی کر ایک موقعے پر اسلام اور رسول محرم کی غیرت کھا کر ایٹ بیاپ کوتنل کرنے پر آمادہ ہو گئے تھے۔ اللّٰہ تعالیٰ کے دسول نے اس سے انھیں منع کیا۔ بدر کے قیدلوں میں دسول اکرم کے چیا عباس کے لمبے قدر کے سبب ابن ابی نے اپنا کرتا اُنھیں دیا ، اس احسان کے جواب میں دسول محرم نے اس کی مولت پر اپنا کرتا اُنھیں دیا ، اس احسان کے جواب میں دسول محرم نے اس کی مولت پر اپنا کرتا اُنھیں دیا ، اس احسان کے جواب میں دسول محرم نے اس کی مولت پر اپنا کرتا اُنھیں دیا ، اس احسان کے جواب میں دسول محرم نے اس کی مولت پر اپنا کرتا کو کھی اللّٰہ تبارک و تعالیٰ نے فرما با کہ اس کے کھی ہو آپ سرتر باران کے لیے استنقاد کریں ، اللّٰہ تعالیٰ اسے اور اس قماش کے لوگوں کو معاف مرکم میا سورہ اللّٰہ اللّٰہ تعالیٰ اسے اور اس قماش کے لوگوں کو معاف مرکم میا منافقیں کے سیسلے میں سورہ المنافقون ، سورہ لقوہ، سورہ المنساء وغیرہ ملاحظ فرام میں۔

(احقرعلوى غفرالتندولوالديه ولجيع اخوانه)

نکه جیساکه گذریکا ترکلئے بدر کی تعداد تین موسے ذائد ہے۔ ان حظرات کے اسمائے مبارکم مختلف قدیم اور بنیادی کتیب میں بکھرے ہوئے ہیں۔ زیر تزجم کتاب کے مرتب نے حضرت عودہ کے سوالے سے آنے والے نام جمع کردیے ہیں۔ کچھر برمتصل ہی نام آگے اگر ہے۔ انشام اللہ تعال ۔ اکشام اللہ تعال ۔ انسام تعا

#### ٧٤ تفصيل د كيمين :

ابن بشام ج، ۳، ص ، ۵۱ – ۵۲ – الواقدی ص : ۱۸ - ۱ بن سعدج ، ۱، ص : ۲۲-۲۲ ابن بشام ج، ۳، ص ، ۸ - ۱۲۹ ، البخاری کتاب المغازی به مسلم کتاب الجهاد ، الطبری ج ، ۲ ، ص ، ۸ - ۱۲۹ ، مشرکین کی بدر مین شکست پر به ناموریه ودی کننے لگا که "اب مرجا نا ذنده رسنے سے بهتر ہے ہے مکہ چلاگیا ، نئوب رویا ، اشعار مین مرتبے پر شریعے، اوران لوگوں کو حضور بهتر ہے ہے مرکد چلاگیا ، نئوب رویا ، اشعار مین مرتبے پر شریعے، اوران لوگوں کو حضور اقد سے مزید جنگ پر آما دہ کرنے کی سعی کی رات سے مزید جنگ بیرا ما دہ کرنے کی سعی کی در این سعد کے بقول قتل کی تاریخ ، بجرات سے ۲۵ ویں فیلنے ربیع الاول کی ۱۳ تاریخ کی در این سعد کے بقول قتل کی تاریخ ، بجرات سے ۲۵ ویں فیلنے ربیع الاول کی ۱۳ تاریخ کی در این سعد کے بقول قتل کی ۱۲ تاریخ کی بھرات سے ۲۵ ویں فیلنے ربیع الاول کی ۱۳ تاریخ کی دارت ہے۔ ج : ۱ ، ص : ۲۱

۳۳ غروه بنی النفیر کے لیسلے میں تفصیلات - ابن بهشام ج : ۳ ، ص : ۱۹ ، واقدی ص : ۲۹ ، ابخادی کتاب المغازی - الطبری ج : ۲ ، ص : ۵۵ - ابن عیدالبرص : ۲۹ ، ۱ البخادی کتاب المغازی - الطبری ج : ۲ ، ص : ۵۵ - ابن عیدالبرص : ۲۹ ، من در کے چھے ماہ بعد میرقصد بیش آیا - ابن حزم ص : ۱۸۱ - حضرت عروه کے لقول واقعہ بدر کے چھے ماہ بعد میرقصد بیش آیا - بخادی - کتاب المغازی -

الو ثائق السبع اسبعه ص ، ۲ م میں ہے کہ عمرو بن امیتر نے بنو کلاب کے دواشخاص کوفتل کردیا۔ بنو کلاب کا حضورا قدس سے معاہدہ ووستی تصاحب کا است علم نہ نقا بحضورا قدس کوعلم ہوا توا آپ نے مشدید نا داختی کا اظہار فر مایا اور میشاق مدینہ کے تحت یہود بی النظیم کے پاس دین کے سیامی سے میں تشریف سے گئے۔ اُکھوں نے اور ہی کر توت کی کہ آپ کو قتل کر دینا چایا ۔

این سیدالناس ج: ۲، مس: ۳۰ ما این ترم مس: ۱۵۹ ما الواقد کا ۱۵۹ ما ۱۵۹ ما الواقد کا ۱۵۹ ما ۱۵۹ ما البخادی - مسلم: باب البخادی - مسلم: باب البخاد ما این سیدالناس ج: ۲، مس: ۲۰ ما ۱۰ ما ۱۹۹۰ ما این اسحلق کے بقول اس کی تاریخ شوال ۱۳ هرسے - این اسحلق کے بقول اس کی تاریخ شوال ۱۹۹۳ ما ۱۹۹۰ ما قط ابن جرعسقالاتی کے بقول بدر کے بعد فریش نے اس بزریت کے بدر کے بعد فریش الوسفیال کی می بدر کے بدر کے بیر وار قریش الوسفیال کی قیادت میں برحرص کی کا اہتمام کیا - فتح الباری ج: ۲ ما مس ۲۱ - ۲۱۰ میل الوسفیال کی قیادت میں برحرص کی کا اہتمام کیا - فتح الباری ج: ۲ ما مس ۲۱ - ۲۱۰ میل

هله تقصیل: این ہشام ج :۳ ، ص : ۲۲ - ۱۲۷ - الواقدی ص : -- ۳ - ۳۰۰ م این سیدالناس ص : ۲۱ - ۱۲۵

کلی تقصیل: ابن ستام ج: ۳، ص: ۱-۱ - داقدی ص: ۱۳۲۷ -طری ج: ۱، ص با ۱۸ این حزم ص: ۱۷۵ وغیره -

علی ابن بهشام ج: ۳، ص: ۱۹۹ - واقدی ص: ۳۵ ۲۰ - بخاری باب المفاذی - ابن محرم ص: ۱۲۹ - این عیدالبرص: ۱۲۸ - این سیدالناس ج: ۲۰ مص: ۲۰ ص: ۲۰ این المخاق ج: ۳ مص: ۱۲۹ کے بقول به بین بیجری کا قصر ہے - احد کے بیدا پ کے باس تحفوا لغادة "کے بوگ آئے تاکہ ان کے ساتھ بعض اصحاب کو دین فیمی کے بید بھیجاجائے - آپ نے م ثداین مر ثد العندی، خالد بن بکیراللیتی، عاصم بن تا بت بن ابن الافلح ، خبیب بن عدی ، زیدین الدشتہ اور عبداللہ بن طارق دفنی البر تعالیا عنم کو بھیجاجائے ، خبیب بن عدی ، زیدین الدشتہ اور عبداللہ بن طارق دفنی البر تعالیا عنم کو بھیج دیا ۔ بھر انفوں نے جس طرح غدادی کی وہ معروف واقعہ ہے ۔ واقدی کے بقول برسانت حضرات تھے - اس میں محتب بن عبد کا اصافہ ہے - ایک روایت کے بقول دس حضرات بھیجن کے ایم مر تدین ابی مرتب دین ابی مرتب کو لایا جائے پھر آئھیں قتل کر دیا جائے تاکہ سفیان دی وقعہ سے دین وتعلیم قرآن کے نام پر صحاب کو لایا جائے پھر آئھیں قتل کر دیا جائے تاکہ سفیان بن خالد کا قصاص لیا جاسکے ۔ آخر آئھوں نے بعض کو تمہید کیا ۔ بعض کو تربیش مکر کے بی خالد کا قصاص لیا جاسکے ۔ آخر آئھوں نے بعض کو تمہید کیا ۔ بعض کو تربیت کردیا ۔

ا مام بخاری بھی دس حضرات کیتے ہیں (کتاب المفازی) ان کے بقول امیرعامم بن ثابت رضی اللّٰد تعالیٰ عند تھے ، (داللّٰدتعالیٰ اعلم)

شکه اسغ وسے کے تفصیلی حالات سیرت کی متداول کتابوں میں ہیں۔ نیزا ام بخاری دعم الله الله تعالی دعم الله تعالی نے کتاب المفازی میں اس کا ذکر کیا ہے۔ این اسطی کے بقول اس کی تادیر کے غرق مے

امدے م ماہ یعد صفر کے میدنے میں ہے۔ (ج: ۳ ، ص: ۱۸۲) عامرين الطفيل دينيس المشركين رسول اكرم صلى التدتعالى عليه وسلم كى خدمت بين حاصر بوا اورعرض كياكم تين بانول ميس سے ايك كرليں -اور محص سے بات يكى كرليں -ان تبنول ميں سے ایک یات بہسے کہ مجھے اپنا خلیفہ اور جانشین بنادیں ۔ یا بھر میں اہل غطفان کے بزار با بزارلوگوں کے سانھ مل کرآپ سے جنگ کروں گا ( بخاری کتاب المغازی ) اس کے بیراس کا چیاا بوراعام بن مالک آیا ہ حضورا قدس تے اسے اسلام کی دعوت دی۔ اس تے دعوت قبول نهیں کی لیکن یسے تبعد کا بھی اظہار منہیں کیا اور کسنے لگا کو اُڑاپ اینے کھے لوگ اِل بخد کی صلاح کے لیے بھیج دیں تو ائیدہے کہ وہ آپ کی وعوت قبول کرلیں گے۔ آپ نے اہل نحد کے معاملے میں اپتی سے اطبیناتی کا اظہار کیا تو اس نے مرطرے کی ذمہ داری لی ۔ قصہ مختصر برکہ آپ نے ستر انصار ان کے ہمراہ جمیج دیسے بعضرت انس رضی التٰرتعالیٰ عنر کے لقول اُنھیں أس دور مين " قرار" كي نام سے ياد كيا جاتا تھا ۔ بهت عالى قدر اور عابدوزابدقسم كے رك تھے ( بخارى المفازى ) المندرين عمر وسترسواروں كيسافقد عصيح كية ريخارى كتابالمهاد) اليف ته كان يرينجف سع قبل عام بن طفيل سعان كالممناسامنا بوكيا يعضرت حرام بن ملحان رضى التدتعالى عندت المين رفقاسي كهاكه تم قريب رموسي لي تها جاتا بوں امير ياس اتحدامن كامعاملم بواتو تھيك ورند كم تو محفوظ ربو كے- آپ نےاس سے فرمایا کہ تم ہمیں اجازت اور پروانہ امن دیتے ہوکہ میں رسول محرم کا پیفام رسالت بهنیا و اور اور لوگون کو دعوت دول - وه ان سے بات جیت کر تاریا - اس کوبتلا جھی دیا كربهارا قصد اورجگه كاسے - ليكن اس نے ان حضرات كوشميد كرديا -اسى سلط بن مصورا قدس صلى الله تعالى عليه وسلم تے قنوت نابعلم بطرصى -

ا مدکے دن الوسفیان نے اسکے سال حضورا قدس کو پھر بدر کے مقام پر ملنے کو لاکارا جس کے سبب حضور اقدس اجباب سمیت تشریف ہے گئے۔ آ کھ دن رات وہاں قیام فرایا اور الوسفیان کا انتظار کرتے رہے۔ یہ واقع سٹعبان ۴ ھے کا ہے۔ تفضیلات

این ہشام ج : ۳ ، ص : ۲۰۹ - ابن عبدالبر ص : ۱۷۷ - ابن حزم ص : ۱۸۸ -ابن سیدالناس ج : ۲ ، ص ۵۳ - ۵۴ میں ملاحظ فرمامین -

سی خندق کی روان مهم یا ه هریس بولی. اس اختلاف کا سبب حافظ ابن جردهم الله تعالی نے فتح البادی بی تفصیل سے ذکر کیا ہے (ج: 2 ، ص: ۴۹۳) صحیح بات بہد ہے کم اس کا سن ه هر ہے ۔ بنونضیر کے قصے کے بعد مختلف یہ ودی ہر دار مختلف فنائل کے پاس جا جا کر اُنحیس حضور اقد می سے بنگ کرنے کو عیم کل کتے رہیے ۔ مثلا جی بن اخطیب پاس جا جا کر اُنحیس حضور اقد می سے بنگ کرنے کو عیم کا کتے رہیے ۔ مثلا جی بن اخطیب تریش کے پاس گیا ۔ کن مزبن الربیع بنوغطفان کے پاس بینچا ۔ اور بھر ہر ایک سے لینے لینے منطوع حلیم قبل کو لکھا ۔ اس وجہ سے اللہ تعالی ان نام الاحزاب رکھا ۔ دفاعی نقط می مندق کھو دی ، اس لیے نظر سے حضرت سلمان فارس کے مشور سے سے حضور اقد می نے خندق کھو دی ، اس لیے اس کا نام خندق کھو دی ، اس لیے اس کا نام خندق کھو دی ، اس لیے اس کا نام خندق کھو دی ، اس لیے اس کا نام خندق کھی ہوا ۔

تفصیل البخاری المفازی المسلم الجهاد - ابن حزم ص: ۱۸۵ - ابن عبدالبرص: ۱۷۰ ابن بهشام ج ۱۳۷، من د ۱۲۱۷ وغیره مین دیکھیں۔

س اس مسلسلے میں تفصیل بخاری کی ابتدا میں ہی بر الوی کے باب میں موجود ہے ۔ معضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حدید بیر سے واپس اسٹے تو اکپ نے شاہان عالم کوخطوط لکھے برا ہم محکے اخر کا قصر ہے۔ اس موقعے بریہ واقعہ بیش آیا۔

این ہشام ہے ، ہو ، ہو ہو ۔ مستدرک ج ، ہو ، ہو او ابن سیدالناس ج ، ہو ، ہو ۔ او است درک بیں ہے ۔ اور ہو ۔ اور النہا یہ ج ، ہم ، می ، ۔ و ۔ اوا سمتدرک بیں ہے کہ اس نے رسول اکرم سے بات چیت کے بعداسلام قبول کرلیا نو بگریوں کا ذکر کیا اور کہا کہ یہ مختلف لوگوں کی ہیں ۔ کسی کی ایک ، کسی کی دو ۔ آپ کی ہدایت پر اُس نے کنار یوں یا مطی کی مختلی ان کی طرت بھیمنگی تووہ اپنے اگر چہنچ گئیں ۔ اور وہ ساتھ کنگریوں یا مطی کی مختلی ان کی طرت بھیمنگی تووہ اپنے اپنے گھر چہنچ گئیں ۔ اور وہ ساتھ ہی جنگ ہیں صف اول میں جا کھوا ہوا ۔ ایک نیر لگا شہید ہوگیا ۔ حضورا قدس نے ایسے خیمے میں مثلوایا ۔ اُس نے ایک بھی مجرہ نہیا ، ایک بھی نمازنز پڑھی ۔ حضورا قدس نے اپنے خیمے میں مثلوایا ۔ اُس نے ایک بھی میں وہ دو وی کھری کھری کھوری کھری ان فرو وہ وہ کی کھوری کھری کوری کھری کی منازم کی لاش پر آیا تو دو وہ دی کھوری کھری کھرا کہ نظرا کہی رست درک ج ، ۲ ، می ، ۱۳۷)

وسه اس کا ترجمه بیچیه گررسیکا (علوی)

بيرت ومغازي رئول صتى الله عليه وستم أي تفصيلا كومحفوظ لرنے اور انھین سبط تحرر میں لانے کا سبلہ يهلى صدي بي مين عدوها ركوام بي مين شروع وه ناتها- إسلاقي من درنت من حفرت عُروَّه بن زُسُرٌ كَي زِيّاتٌ مغازي رِسُولِ لِتُصْلُّ التَّعْلَيْدِ وَسِيَّا نواَوَاتِت كَاشرف عالى عرصرت عُرَّهُ بن رسير انے عہد کے ہوت بڑے عالم ، تحذث اور فقید تھے اُنھوں نے مدے منورہ میں مثت سے اس اعت رصحائداور تَابِعِينَ سِيمُ مَنْ تَحْصِيل فِي مِلْمُ مِنْ تَصِيرِ كَيْ بِقُولُ وُهُ فقيه ، عالم ، حافظ حديث اورمغازي رسُول الله صُلَّى الله يُ عَلَيْهِ وُكُتُلُمْ كُو تُقَدِّ اوُرِكَ نَدعالم تق -آئي مُكِ تنخص تفخفول نےسرت ومغازی سے عبق رُنّا بِ نُعْقِي بِرُانَ كَاشَارِ حِند سِرِلْرِي فَقَهَارِ مِن بِوَاتِهَا اورصحائة أن سے دہنی مسائل تو چھتے تھے۔ استاد حدث والترمحة صطفى الأطمى نے اس كتاب تونهات مجنت وجانفتاني عرتب كيا سياور إس رميسُوط مُعت ترمه اور حُاشي تحرر لي بين يشنظرُ أرؤ وترحمه مولاناب عيدالرحمل علوى أبي كا وشول كا ثمر ہے اور اس ٹی اشاعت اوارہ تھافت اسلامتے کے لیے باعثِ سعادت ہے۔

١٩٥٢ع مرفار في المحصيل يوب ١٩٥٧عمر أنفول جامعة ازهر سيعزني زبان من درخ تخصّص عامل ناس كَ بعد وُه قطر على كُنَّ ، حيال مبلي وُه غيرُغرُب طلبالْيو عُرُبی ٹی مدرسے ریامور ہوے اور پھر قطر کی سان لائبرری میں لائبررین اُن ثبت سے خدمات انجام دیتے رہے۔ مم ۱۹۶ میں بی ایج ۔ ڈی نے کئے ٹیمرج جلے گئے جہا "Studies in Early Hadith Literature". أنصول في المناسبة كُے موٹ وع يرمقاله لڳھا۔ اسو وران پروفساربري سے أن كا قريبي تقريه علم صيان ل تحقيقات كاحث موضَّوع ہے۔ ان نور کی و ان اص نوبتور سٹی سے نسان میں یں اپنے ۔ ڈی کے سقالے کے علاوہ اُن ٹی تابیعات میں و والم المحقق صحح ابنج زميه (جداول مارايع) الم يتحقق السل لابن أسبني ۱ ورّاسات في الحدث النّبوي و تاريخ تدوينه مم \_ أنّا بُ النّبي صُلّى اللّهُ عُلَيْهُ وسُلَّم ۵ \_منهج لتّقت عند المحدّثين متحقيق لمّا م لتّم

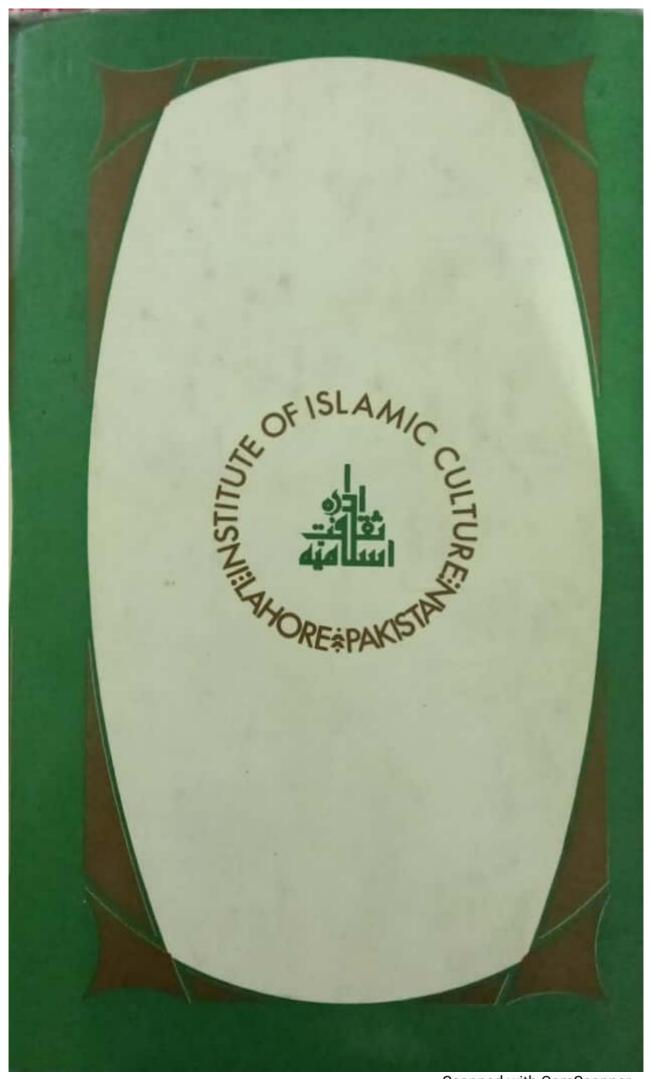

Scanned with CamScanner